

- ٥ جمد الوداع ك شرى حيثيت ٥ صوري كانزى وميتين
  - و عيدالفطر- ليك اسلاى تبوار و يددنيا كيل تناشلب
    - ٥ جنازے كے آواب ٥ دنياكي حقيقت
  - و بھینکنے کے آداب و جی طلب پیدا کریں۔
  - ٥ بيان بختر قران ويم ورعا صرت مولانا مُفتَى مَنْ مَنْ عَلَيْ مَقِي عُمْ اللهِ اللهِ



عالى



#### 7

# المراق ال

خطاب کے حضرت مولانا محرتی عثانی صاحب مظلیم ضبط و ترتیب کی محرعبدالله میمن صاحب مظلیم کارخ اشاعت کی جولائی سکن کیئی متابع معجد بهیت المکرم کلش اقبال کراچی مقام کی ولیانشدین صاحب بابه تمام کی ولیانشدین صاحب ناشر کی محبور المیاجد پراچید (فن 1033-21109) کیوزنگ کی عبدالماجد پراچید (فن 1033-21109) کیوزنگ کی سے کے بیتے ملئے کے بیتے میں اسلام کی بیتے ملئے کے بیتے ملئے کی بیتے ملئے کے بیتے کے

- ه مین اللایک پیشرز، ۱۸۸/۱، لیانت آباد، کراچی ۱۹
  - ادارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
    - ه مکته دارالعلوم کرایی ۱۳
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١١
  - ال فالمنظري الشن اقبال اكراجي
    - الآل بك سينة صدر كراجي

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بيش لفظ

يشخ الاسلام حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مدبم العالى

الحمد لله و كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى - امابعد!

ا پ بعض بزرگول كارشاد كي تيل من احقركي سال سے جمعه كروزعمر
ك بعد جامع محد البيت المكرم گلش اقبال كراچى من افتى اور سنے والول ك فائد م ك يحد دين كى باتيں كيا كرتا ہے - اس مجلس من ہر طقه خيال ك حضرات اور خواتين شريك ہوتے ہيں، الحمد للداحقركو ذاتى طور پر بھى اس كا فائده ہوتا ہاد رفضلہ تعالى سامعين بھى فائده محول كرتے ہيں - اللہ تعالى اس سلط كو جم سب كا اللہ حكالى سامعين بھى فائده محول كرتے ہيں - اللہ تعالى اس سلط كو جم سب كى اصلاح كا ذريعه بنائيں - آمين -

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب ان کے کیسٹ تیار کرنے اور احتر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ بہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداداب غالبًا سوے زائد ہوگئى ہے۔ انہى ميں سے بچھ كيسٹوں كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھى فرماليس اور ان كو چھوئے چھوٹے كتابچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كا ايك مجوعہ "اصلاحی

خطبات کے نام سے شائع کرر ہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولا نا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ نقار مریش جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخ تئ کرکے ان کے حوالے بھی ورخ کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطابعے کے وقت یہ بات ذہن میں رئی جائے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، للبذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فاکدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا جائے ، اور اگر کوئی بات غیر محف یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احترکی کی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریز بیس، بلکہ سب سے پہلے اپ آپ کو اور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ما فت مرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نفس باد تومی زنم، چه عبارت وچه معایم

الله تعالی این فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ،اور میہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔الله تعالی سے مزیدوعا ہے۔کدہ ہان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما تیں۔ آمین۔

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# عرضِ ناشِر

الحمدالله "اصلاحی خطبات" کی بارہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گیارہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے بارہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمدلله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بےجلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب مولا نا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کرکے بارہویں چلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عوشی عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمین ۔

ہم جامعہ وارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی اصاحب مظلیم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلیم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی اور مفید مشورے ویے، اللہ تعالیٰ ونیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے وعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو مزید آ مے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولی اللہ میمن ولی اللہ میمن میں۔

# ا جمالی فهرست جلدا

| شمير | عنوان                            |
|------|----------------------------------|
| ra   | نیک بختی کی تمین علامتیں         |
| 45   | جمعة الوداع كي شرعي هيشيت        |
| ۸۳   | عيدالفطرايك اسلامي تنبوار        |
| 1+1  | جنازے کے آواب اور چھنکنے کے آواب |
| 119  | خنده پیشانی ہے ملناست ہے         |
| 104  | حضور به في آخري وصيتين           |
| 191  | يدونيا كھيل تماشد ہے             |
| 11/2 | دنیا کی حقیقت                    |
| 104  | محجی طلب پیدا کریں               |
| MA   | بیان برختم قرآن کریم و دعا       |
|      | -                                |
|      | •                                |
|      |                                  |

# <u>ے</u> فہرست مضامین

# نیک بختی کی تین علامتیں

| _#A  | ,   | پہلی چیز: کشادہ گھر            |
|------|-----|--------------------------------|
| -14  |     | وضوكے بعد كى دعا               |
| _ 19 |     | انسان كااپنا گھر ہو            |
| -100 |     | ہرعضو دھوتے کی علیجدہ وعا      |
|      |     | يه الحيمي وعائمين مين          |
| -144 | 411 | مستون دعائين                   |
| _ 10 |     | دونوں دعاؤں میں فرق کرنا چاہیے |
| _00  | 100 | اصل چز" برکت" ہے               |
| -174 |     | پییه بذات خودراحت کی چیزنہیں   |
| -44  |     | عبرت ٹاک واقعہ                 |
| _172 |     | روپے سے راحت نہیں خریدی جاعتی  |
|      |     | خراب بيسه كام نبيس آتا         |
| -19  |     | مالدار طبقہ زیا وہ پریشان ہے   |
| -140 |     | يركت نبين تو مال بيكار ب       |

| _   | _ |
|-----|---|
| - 6 |   |
| /   |   |
|     |   |

| صفحہ  | عنوان                                        |
|-------|----------------------------------------------|
| - %   | گھر کی کشادگی ما نگنے کی چیز ہے              |
| _ [1] | "نيك برزوى "عظيم نعمت                        |
| _177  | حضرت ابوحزم کا واقعه                         |
| _~~   | خوشگوارسواری عظیم نعت                        |
| _~~   | تمن چیزول میں نحوست                          |
| - 144 | مكان من تحوست كا مطلب                        |
| - 144 | سواري مي خوست                                |
| ٥٣٥   | اچھی بیوی ونیا کی جنّت                       |
| -64   | برے پڑوی سے پناہ مانگنا                      |
| _12   | بہ غاتون جہنمی ہے                            |
| -44   | يے غاتون جنتی ہے                             |
| _19   | جہتی ہونے کی وجہ                             |
| -0.   | بیزبان جبتم میں ڈالنے والی ہے                |
| -04   | نفکی عبادات گنا ہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں |
| -01   | زبان کی حفاظت کریں                           |
| -01   | مفتی اعظیمٌ کا بیواوُں کی خدمت کرنا          |
| _01   | کسی کومنہ پر نہیں جیٹلانا چاہے               |

|   | - | 'n, |
|---|---|-----|
| - |   | - 1 |
| 7 |   |     |
| - |   |     |
| - |   |     |
|   |   |     |

| حفحه   | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| _01    | حقیقی مسلمان کون؟                    |
| -0"    | پڑوس کی بکری کا روٹی کھاجا نا        |
| _00    | روٹی کی وجہ سے پڑوی کو تکلیف مت دینا |
| -04    | ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں          |
| -04    | ایسا پڑوی جنّب میں نہیں جائیگا       |
| -01    | ایک نومسلم انگریز کا داقعه           |
| _09    | پروس کے ہدید کی قدر کرنی جاہئے       |
| -4+    | یبودی پڑوی کو گوشت کا ہدیہ           |
| -41    | پڑوی کے ساتھ حسن سلوک                |
|        | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت            |
| -44    | مبارك مهيينه                         |
| -44    | آخري جمعه اور خاص تصورات             |
| -47    | حمعة الوداع كوئى تهوارنبيس           |
| AF_    | بيآخرى جعد زياده قابل قدرب           |
| _YA    | جمعة الوداع اورجذبه شكر              |
| _ 49 . | عاقل بندون كاجال                     |
| _49    | نماز روزے کی ناقدری مت کرو           |

| صغ  | عنوان                                       |
|-----|---------------------------------------------|
| _4* | سجدہ کی توفق عظیم نعمت ہے                   |
| _41 | آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے                  |
| _41 | تین دعاؤل پرتین مرتبه آیین                  |
| _25 | ان دعاؤں کی اہمیت کے اساب                   |
| _24 | والدین کی خدمہ نے کر کے جنّت حاصل شکرنا     |
| ~   | حضور ولله کا تام س کر در و د شریف نه پیژهنا |
| _40 | درود براجع میں بخل در کریں                  |
| _44 | رمضان گزرجائے کے باوجودمغفرت ندہونا         |
| _41 | مغفرت کے بہائے                              |
| -44 | الله تعالیٰ ہے اچھی امید رکھو               |
| -44 | عيدگاه ميں سب ک مخفرت فرمانا                |
| _4^ | ورندتو فيق كيون دية ؟                       |
| _49 | عید کے دن گناہوں میں اضافیہ                 |
| _^+ | مسلمانوں کی عیداقوام عالم ہے زالی ہے        |
| -4+ | عيد كي خوشي كالمستحق كون؟                   |
|     |                                             |
|     |                                             |
|     |                                             |

| 1 30  |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| منۍ   | عنوان                                           |
|       | عيدالفطرايك اسلامي تهوار                        |
| _ YA_ | روزه دارك لئے دوخوشيال                          |
| _^4   | ا نطار کے وقت خوشی                              |
| _^^^  | اسلامی تہوار دوسرے نداہب کے تہواروں سے مختلف ہے |
| _^9   | اسلامی تہوار ماصنی کے واقعہ ہے وابستہ نہیں      |
| _9•   | ?'عیدالفط'' روز ول کی تحمیل پرانعام             |
| _9+   | ''عيدالاضيٰ'' جج کي بحميل پرانعام               |
| _91   | عيد كاون''يوم الجائز و'' ہے                     |
| _95   | انسان کی تخلیق پرفرشتوں مے اعتراض کا جواب       |
| _91"  | آج میں ان سب کی مغفرت کردونگا                   |
| _91"  | عیدگاه میں نماز اداکی جائے                      |
| _90   | ایے انمال پرنظرمت کر د                          |
| _90   | ان کے فضل سے امیدر کھو                          |
| _44   | حضرت جبنید بغدادی کاارشاد                       |
| _94   | عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے                 |
| _9A   | آ منده بھی اس ول کوصاف رکھنا                    |
| _9A   | خلاصه                                           |

| عنوان صغح                                      |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ے کے آداب اور چھنکنے کے آداب                   | جناز                |
| کے پیچیے چلنے کا حکم مردول کیلئے ہے            | جنازے               |
| کے چھیے چلنے کی فضیات<br>کے چھیے چلنے کی فضیات |                     |
| ں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟                      | جنازے یا            |
| کے ساتھ جلتے وقت کلمہ شہاوت پڑھنا              | جنازے               |
| تے وقت موت کا مراقبہ کریں                      | جنازه اللها.        |
| کے آگے نہ چلیں                                 | جنازے               |
| لندها دینے کا طریقہ                            | جنازيكو             |
| تيز قدم سے لے کر چلنا                          | جنازے کو            |
| ن پرر کھنے تک کھڑے رہنا                        | جنازه زمير          |
| اظ اور اصطلاحات سے ناواقفی                     |                     |
| طلاحات نے ناواتفی کا نتیجہ                     | اسلامی اص           |
| لفاظ كارواج                                    | انكريزيا            |
| رف القرسين مجھ مين نبيس آتي                    |                     |
|                                                | چھنگنے سے<br>بریہ ۔ |
| ن کی علامت ہے                                  | جمالی م             |

| مخت   | عتوان                                  |
|-------|----------------------------------------|
| _117  | حضور ﷺ کا عاجزی اورستی ہے پناہ ما نگنا |
| _110  | چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے         |
| _114  | الله تغالي كومت بمولو                  |
| _114  | بیستت مردہ ہوتی جارہی ہے               |
| _114  | حجینگنے والے کا جواب دینا واجب ہے      |
| 114   | البته واجب على الكفاية ہے              |
| _11/  | فرض عين اورفرض كفامير كالمطلب          |
| JIIA  | ستت على الكفاسيه                       |
| _119  | يملمان كاايك حق ب                      |
| _119  | کتنی مرتبه جواب وینا چاہئے             |
| _11** | صور بشكا طرزعمل                        |
| _17•  | بیرجواپ دینا کب واجب ہے؟               |
| _1m1  | حضور بي كاجواب شدوينا                  |
| _177  | چھینکنے والا بھی وعا دے                |
| _(**  | ایک چھینک پرتین مرجہ ذکر               |
| _irr  | مخرورار ومظلوم کی مدد کرنا             |
| _17#  | مظلوم کی مدو واجب ہے                   |
|       |                                        |

| صغح                  | عنوان                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _150                 | ورندالله تعالی کا عذاب آجائیگا                                                                                                         |
| _111                 | عذاب كى مختلف شكليس                                                                                                                    |
| _110                 | احماس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات                                                                                                        |
| _110                 | ایک عبرتناک واقعه                                                                                                                      |
| -112.4               | مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت                                                                                                            |
| LITY                 | ز مین والول پررخم کرو آسان والاتم پررخم کر رگا                                                                                         |
| _112                 | فتم کھانے والے کی مدد کرتا                                                                                                             |
|                      | فندہ بیشانی ہے ملناستت ہے                                                                                                              |
| _181                 | خندہ بیشانی ہے بیش آ ناخلق خدا کاحق ہے                                                                                                 |
| _1875                | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض                                                                                                      |
| 1                    |                                                                                                                                        |
| -1957                |                                                                                                                                        |
| _1m4<br>_1m4         | ملن ساری کا نرالا انداز                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                        |
| _124                 | ملن ساری کا ٹرالا انداز<br>مفتی اظم پاکستان ہے یا عام را مکیر ؟                                                                        |
| _1174                | ملن ساری کا فرالا انداز<br>مفتی اظم پاکستان ہے یا عام را بگیر ؟<br>مجد نبوی ﷺ ہے مسجد قبا ، کی طرف عامیانہ چال                         |
| _124<br>_124<br>_124 | ملن ساری کا فرالا انداز<br>مفتی اعظم پاکستان بی مام را مگیر ؟<br>مبحد نبوی کی ہے سجد قبا ، کی طرف عامیانہ چال<br>شاید مشکل ترین سقت ہو |

| صفحه  | محثوان                                                |
|-------|-------------------------------------------------------|
| -11°  | توراة میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے           |
| -141  | بائبل ہے قرآن تک                                      |
| _100  | آپ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود ہیں                  |
| _الاه | توراة كى عبرانى زبان ميس آپ مليدالسلام كى صفات        |
| -164  | حدیث مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض                     |
| _164  | برائی کا جواب سلوک ہے دینا                            |
| _164  | حضرت ڈاکٹرعبدالحیّ صاحب رحمۃ اللّٰدنلید کا عجیب واقعہ |
| _1179 | مولانا رقيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه         |
| _10+  | آپ کی ساری سنتوں پڑھل ضروری ہے                        |
| _101  | الله تعالیٰ کے نز و یک پسند بدہ گھونٹ                 |
| _101  | الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں صاہرین کا اجر              |
| اعمار | عفووصبر كامثالي واقعه                                 |
| _1011 | . ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق                       |
| -100  | ند کوره حدیث کا آخری مکزا                             |
|       | حضور ﷺی آخری وصیتیں                                   |
| ۰۲۱۰  | مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوا نا               |
| 7141  | حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں           |

| صفحہ          | عثوان                                                  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|--|
| _177          | ا حفرت عراع کے لئے کا غذطلب کرما                       |  |
| _141          | شیعوں کا حضرت فی روق اعظم پر بہتان                     |  |
| _14P,         | یے بہتان غلط ہے                                        |  |
| _144          | حضرت علی پراعترانس کیوں نہیں کرتے؟                     |  |
| -IAO          | دونوں بزرگ محابہ نے صحیح عمل کیا                       |  |
| TIAA          | وہ باتیں آپ علی نے ارشاد بھی فریادیں                   |  |
| _172          | حضور صلی الله علیه وسلم کے حکم کی تثبیل نہ کرنے کی وجہ |  |
| _172          | نيہ ہے ادبی نہیں                                       |  |
| _11/          | بورے دمین کا خلاصہ                                     |  |
| _IAV          | نماز اور مانحتول کے حتوق کی اہمیت                      |  |
| -(44          | آخرت میں تمازے برے میں سب سے بہلے سوال ہوگا            |  |
| _14+          | اجمالی توبه کا طریقه<br>سابقه نماز دن کا حساب          |  |
| _14+          | سابقه نمازون كاحساب                                    |  |
| _121          | تضاءعمرى اداكرنے ألا المريق                            |  |
| _1 <u></u> _1 | نمازوں کے فدید کی وصیت                                 |  |
| _121          | آج ہی سے ادائیگی شروع کر رو                            |  |
| -141          | آج كاكام كل برمت ثلاؤ                                  |  |
|               | •                                                      |  |

|      | •                                                   |
|------|-----------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                               |
| _140 | صحت اور فرمت كونمنيمت جانو                          |
| _140 | قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت                     |
| ٢١٢  | بیدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو                 |
| _144 | فجرك لئے بيدار ہونے كا انظام كرلو                   |
| _1∠Λ | ذكوة كابورا بورا حساب كرو                           |
| _141 | ز کو ق کی اہمیت                                     |
| -149 | غلائم اور بائد يون كاخيال ركھو                      |
| _IA+ | "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ" مِن تمام ماتحت واخل بين |
| _(A+ | ماتحت اپناحق نہیں ما نگ سکتا                        |
| LIAI | نوكر كو كمترمت تقور كرو                             |
| _1/1 | تم اورتهارا نو کر در ہے میں برابر ہیں               |
| LIAT | تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں                        |
| _1/1 | الله تعالیٰ کوتم پر زیادہ قدرت حاصل ہے              |
| -144 | ساحقانه خیال ہے                                     |
| _IAM | زیاده سرادین پریکر ہوگی                             |
| LIVI | حضور بين كالنداز                                    |
| _1/4 | ا یک مرتبه کا وا تعه                                |
|      | ,                                                   |

| صفحه                                      | عنوان                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIAA                                      | حسن سلوک کے متیج میں بگا رنہیں ہوتا                                                                                                                 |
| _1/\/                                     | حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کو تنبیه                                                                                                                         |
| _1/4                                      | حفرت صدیق اکبر ﷺ کا غلام پر ناراض ہوتا                                                                                                              |
| -14+                                      | ماتحتوں ہے تو ہین کا معاملہ نہ کرو                                                                                                                  |
| -19+                                      | سیمغربی تہذیب کی لعنت ہے                                                                                                                            |
| _19+                                      | ڈ رائیور کے ساتھ سلوک                                                                                                                               |
|                                           | ىيەد نيا كھيل تماشە ہے                                                                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                     |
| _197                                      | يمبية                                                                                                                                               |
| _19Y<br>_19Z                              | تمبید<br>ہازیچیۂ اطفال ہے سیدنیا میرے آگے                                                                                                           |
|                                           | تمہید<br>ہازیچیواطفال ہے ہید نیا میرے آ گے<br>زندگی کے مختلف مراحل                                                                                  |
| _19∠                                      |                                                                                                                                                     |
| _19∠<br>_19∧                              | زندگی کے مختلف مراحل                                                                                                                                |
| _19∠<br>_19∧<br>_19∧                      | زندگی کے مختلف مراحل<br>پہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل                                                                                                    |
| _19\\<br>_19\\<br>_19\\<br>_19\q          | زندگی کے مختلف مراحل<br>پہلا مرحلہ: ہے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: با مقصد کھیل<br>تبیسرا مرحلہ: زیب وزینت کی فکر<br>چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر |
| _19\/<br>_19\/<br>_19\/<br>_19\/<br>_19\/ | زندگی کے مختلف مراحل<br>پہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: با مقصد کھیل<br>تبسرا مرحلہ: زیب وزینت کی فکر                                      |
| _19\/<br>_19\/<br>_19\/<br>_19\/<br>_19\/ | زندگی کے مختلف مراحل<br>پہلا مرحلہ: ہے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: با مقصد کھیل<br>تبیسرا مرحلہ: زیب وزینت کی فکر<br>چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر |

| صفحه  | عتوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| _r•r  | چھٹا مرحلہ: آ تکھیں بند ہونے کے بعد     |
| _r•r  | دنیا کی زندگی کی مثال                   |
| _**** | ماں کا پیٹ اس کیلئے کا نتات ہے          |
| _1.64 | بجے کوان باتوں پر یقین نہیں آئے گا      |
| _r•۵  | پیخون میری غذا ہے                       |
| _1*-0 | دنیا میں آئے کے بعد یقین آنا            |
| _1-4  | رفة رفته ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گ     |
| _1*-∠ | ایک بڑھیا کا واقعہ                      |
| _r•A  | اس بردهبیا کا قصور نہیں                 |
| _1-4  | ہارے دماغ محدود کرویے مجنے              |
| _r+9  | د نیاوی زندگی دھو کہ ہے                 |
| -111  | حضرت مفتی صاحبؑ کے بحیین کا داقعہ       |
| _111  | وہاں پھچل جائے گا                       |
| _111  | د نیا کی حقیقت <del>بی</del> ش نظر رکھو |
| -111  | بيدونيا قيدخاندب                        |
| _110  | مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے         |
| -110  | الله ہے ملاقات کا شوق                   |
|       |                                         |

|        | (Y•)                                   |
|--------|----------------------------------------|
| صف     | عنوان                                  |
| _ ٢١٩_ | الحمدلله وفت قريب آرباب                |
| _111   | ترک ونیامقصودتین                       |
| _114_  | دنیادل و د ماغ پرسوار نه ہو            |
| _11/   | و نیا ضروری ہے، ئیسن بیت الخلاء کی طرح |
| _111   | حضرت فاردق اعظم صفحائه كى دعا          |
| _r19   | ال دنیا کوآخرت کازینه بناؤ             |
|        | حرام طریقے ہے دنیا حاصل نہیں کرونگا    |
| _ ۲۲۰  | حرام کاموں میں ستعمال نہیں کرونگا      |
|        | قارون کا کیا حال ہوا؟                  |
|        | حضرت سليمان مايه السلام كوبهى ونياملي  |
| _rrr   | دونوں میں فرق                          |
| _+++   | زادية نگاه برل لو                      |
| _ ۲۲۲  | زادية نكاه بدك كاطريقه                 |
| _ ٢٢٥  | کھانے پرشکرادا کرو                     |
|        | دنیا کی حقیقت                          |
| _٢٣١   | حقیق زندگ                              |
| _1771  | قبرتک تین چزیں جاتی ہیں                |

| صفحه                                    | عنوان                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| _ ۲۳۲                                   | مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نبیں      |
| _+~                                     | جنت كا باغ ياجمنم كا گروها                 |
| _++                                     | اس د نیا میں اپنا کوئی نہیں                |
| _ ٢٣٥                                   | جننم كاايك غوطه                            |
| _172                                    | جنّت کا ایک <i>چکر</i>                     |
| _ ۲۳۸                                   | ونیا بےحقیقت چیز ہے                        |
| _rrq                                    | دنیا کی حیثیت ایک یانی کا قطرہ ہے          |
| -100                                    | و نیاا یک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے     |
| _ 1771                                  | اُحدیماڑ کے برابرسوناخرچ کردوں             |
| _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | وه کم نصیب ہونگے                           |
|                                         | حضور بالله كاحكم ند توثي                   |
| _rra                                    | صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائرگا            |
| - ۲۳4                                   | منا بول يرجزأت مت كرو                      |
| _rcz                                    | و دیا میں اس طرح رہو                       |
| _rrA                                    | ۔<br>دنیاایک'' خوبصورت جزیرے'' کے مانند ہے |
| _ro+                                    | ونیاسنری ایک منزل ہے، گھر نہیں             |
| _101                                    | دنیا کودل و د ماغ پر حادی نه ہونے دو       |
| _rar                                    | ذل میں ونیا ہونے کی ایک علامت              |

| ع ا    | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| _rar   | ایک سبق آ موز قضه                    |
| _101   | ونیا کی محبت ول سے نکالنے کا طریقہ   |
|        | بيرا كري                             |
| _ ۲۷۰  | مچھوٹے سے علم سیکھنا                 |
| _PYI   | علم احتیاج حابتا ہے۔                 |
| _      | حعشرت مفتى اعظمتم اور طلب علم        |
| _ ۲۹۳  | حضرت مفتى اعظمتم كاقول زرمين         |
| ۲ ۲ ۳  | حضرت تھانویؒ کی مجلس کی برکات        |
| _F73   | آگ ماتکنے کا واقعہ                   |
|        | طلب کی چنگاری ہیدا کرو۔              |
|        | ورس کے دوران طلب کا مشاعدہ           |
| _ ۲۲۷_ | کلام میں تا ثیر من جانب اللہ ہوتی ہے |
| _ ۲۲۸  | حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه          |
| _1/2 • | ازول خيزو بردل ريزو                  |
| _121   | مخفر حدیث کے ذریعہ تھیجت             |
| _141   | J.Z. 3-                              |
| _121   | پېلې چيز ، نضول بحث و مباحثه         |

| */    |  |
|-------|--|
| 1/ 00 |  |
| 3/ FF |  |

| ( rr ) <u> </u> |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| صفحه            | عنوان                               |
| _121            | ونت کی قدر کرو                      |
| _1/4 17         | سحوياكي عظيم لعمت                   |
| _121            | حضور صلی الله علیه وسلم کی تصیحت    |
| _120            | صحابه اور بزرگان دین کا طرز عمل     |
| _140            | اصلاح كاايك واقعه                   |
| -144            | آج کل کی پیری مریدی                 |
| -142            | ندمهی بحث و مباحثه                  |
| _121            | فالتو عقل والے                      |
| _129            | یزید کے فت کے بارے میں سوال کا جواب |
| _11/4 *         | سوالات کی کثرت ہے ممانعت            |
| -FA+            | احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات  |
| _r/\I           | ایک مثال                            |
|                 | بیان برختم قر آن کریم و دعا         |
| _ ۲۸۸           | يبهتر                               |
| _1/4.4          | عظیم انعام ہے توازا ہے              |
| _PA9            | ''ترادت'''ایک بهترین عبادت          |
| _r9+            | ''حدهٔ'ایک عظیم نهت                 |

| - |       | ~     |
|---|-------|-------|
|   | 1.000 | ````\ |
|   | MIT   |       |
|   | 1.1   | - /   |
| _ |       | _/.   |

| صفحه  | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
|       | '' نمأز'' مؤمن کی معراج ہے              |
| _rqr  | الشميال نے جھے پيار کرليا               |
| _rgr  | یہ پیٹانی ایک بی چوکھٹ بڑکتی ہے         |
| _ ۲۹۳ | الله تعالیٰ اپنے کلام کی تلاوت سنتے ہیں |
| _rqr  | ختم قرآن کے موقع پر دو کام کریں         |
| _ ۲۹۳ | عبادت سے استغفار                        |
| _190  | عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟           |
| _190  | حضرت ابوبكرصديق فتثانه كالمقوله         |
|       | عبا دات رمضان پرشکر کرو                 |
| _ 192 | اپی کوتا میوں پر استغفار کرو            |
| _ 492 | ان کی رحمت پرنظر رہنی جاہئے             |
| _ 191 | قبوليت دعاكم واقع جمع بي                |
| _199  | اہتمام سے دعا کریں                      |
| 199   | ا جَمَا كُلُ وعا بَهِي جائز ہے          |
|       | دعا ہے مملے ور دوشریف                   |
| _1**1 | عر بی وعائیں                            |
| _٣+٣  | اردو میں دعا تھی                        |
|       |                                         |



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكزم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# نیک شبختی کی تین علامتیں

الحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ اعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلِّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَـهُ وَنَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكُ لَـهُ وَأَشْهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُنحَمَّداً عَنْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعلى الله وأضحابه وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نافع بن عبدالحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار

#### الصالح والمركب الهنيئ

(منداحر بن طبل ج١٠٠ م ١٠٠٠)

حضرت نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فر مایا: مسلمان کی خوش نصیبی ہیں تین چیزیں
خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یبنی یہ تیمن چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصلہ ہیں۔
پہلی چیز: کشادہ مکان، دو سری چیز: نیک پڑوی، تیسری چیز: خوشگوارسواری۔ یہ
تیمن چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصلہ ہیں، گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تیمن
چیزیں میسر آجا کی تو یہ دیا کی نعمتوں ہیں ہوی عظیم نعمت ہیں۔

# بہلی چیز: کشادہ گھر

حضورا قدس صلی ابتد ملیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تحریف فرمائی، وہ اس کی کشدگ اور وسعت ہے، گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اور اس کی ٹیپ ناپ ایک فضول چیز ہے۔اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ ہے انس نظم محسوس نہ کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گڑار سکے۔

وضو کے بعد کی دعا

چنانچہ وضو کے بعد جو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے، وہ بیہ

: 4

#### اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْبِی وَوَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی وِرُقِی -( کزالمال: هری نبر۳۲۳۳)

اے اللہ امیرے گناہوں کو معاف فرما دیجے اور میم کھر میں وسعت عطا فرمائے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائے اور میرے رزق میں برکت عطاء فرمائے ۔ گویا کہ وضو کے بعد آب تین چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں ہے ایک گناہوں کی معافی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی عطا فرما دیں تو ایس آخرت سنورگئی ۔ لبندا پہلا سوال آخرت کی درت کا فرمایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہے دو چیزیں مائٹیں، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے رزق میں برکت، اس ہے معلوم ہوا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر ایسند تھا۔

# انسان كااپنا كھر ہو

میرے والد ماجد حصرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عابیه" رخمی محد سخیت کرتے ہیں اور لوگوں ن کرتے ہیں کہ لوگ دنیا کی بہت می چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور لوگوں ن خواہش میہ ہوتی ہے کہ اگر پیسال جائے تو فلاں چیز حاصل کرلیں اور فلاں چیز حاصل کرلیں ، لیکن دنیا کی ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہئے وہ میہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہواور رہائش کے سلسلے میں وہ کسی کامحتاج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہئے ، اور اس مد میں جو پیسر لگا وہ ٹھکا نے لگ گیا، اور ہاتی فضولیات میں انسان جو پجھ خرج کرج میں جو پیسر لگا وہ ٹھکا نے لگ گیا، اور ہاتی فضولیات میں انسان جو پجھ خرج کرج کرج

# ہاں کا سچھ حاصل نہیں۔ بہر حال! گھر کی وسعت ایک نفت اور سعادت ہے جس کی حضور اقد س صلی اللہ عدیہ وسلم نے وضو کے وقت دعا فرمائی۔

# ہرعضو دھونے کی علیارہ دعا

یبال میہ بات عرض کردوں کہ وضو کے وقت عام طور پر پہنے دعا کمیں مشہور بین کہ فلال عضو د توتے وقت فلال دعا ما تگی جائے، میہ دعا کمیں بوی اچھی ہیں۔مثال جب کئی کرے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَ اَعِنِی عَلَی تِلَاوَةِ ذِکُوکَ۔ اے اللہ: اپ ذکری الاوت کرنے پر میری اعانت اور مدوفر ما۔

( كنزالعمال، حديث تمبر ٢٩٩٩)

اور جب ناک میں پانی ڈالے تو بیدوعا پڑھے۔

ٱللَّهُمَ لَانَّخُو مُنِي كَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ

اے اللہ الجمعے جنت کی خوشبوے محروم ندفر مائے۔

اور جب چره وحوے تو سادعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ بِيَضَ وَجُهِيٰ يَوُمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ

وَتَسُونَكُ وُجُونًا \_

اے اللہ: میر نے: ویں ون سنید ار دیجے جس دن بہت سے چبرے سفید ہول کے اور بہت سے چبرے سیاہ مول کے لیمن آخرت میں۔

(كنزالهمال،الينا)

اور جب دایال ماتھ دھوئے تو سے دعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ ٱعُطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبُنِيْ حِسَابًا يُسِيرًا \_

اے اللہ: جمجے میراا تمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کیونکہ جو نیک بندے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب آسان فرماد شبحے۔

( كنز العمال ،ايساً)

اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو بیده عاکرے:

اَللَّهُمَّ لَاتُعُطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيُ وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِيُ-

اے اللہ: آخرت میں میرا اعمال نامہ جھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے اور نہ جھے میری پشت کی طرف ہے دیجئے ۔ کیونکہ کا فروں اور جہتم یوں کو ان کا اعمال بامہ بیچے ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بیچے ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اورسر کامنے کرے تو بیدوعا کرے:

44

اللَّهُمَّ اَظِلِّنِیُ تَحُتَ ظِلِّ عَرُشِکَ یَوُمَ لَاظِلًّ الْاظِلُّ عَرُشِکَ۔ اِلَّاظِلُّ عَرُشِکَ۔

اے اللہ: مجھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطا فرمایئے جس دن آپ کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہیں ہوگا۔

(كنزالهمال،اييناً)

جب كانول كالمسح كرے توبيد عارد هے:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ ٱخْسَنَه'.

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے سیجے جوسی ہوئی باتوں میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ (کزالمال، مدیث نبر(۲۹۹۹)

جب گردن کامی کرے تو بیدها کرے:

أللَهُمَّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِكَ

اے اللہ! آپ جھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ (کزاهمال مدیث فہر ۲۲۹۹۰)

اور جب داماں ماؤن وحوے تو سدها بڑھے:

اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَى عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمُ تَزِلُّ فِيُهِ الْاقْدَامُ۔ اے امتد: میرے قدم پل صراط پر ٹابت رکھنے اس دن جس دن بہت ہے قدم ڈ گمگا جا کیں گے۔ (کزالس ل،ابینا)

اور جب بایاں پاؤں دھوئے تو یہ دما پڑھے۔ اَللَّهُمُّ اَجْعَلُ لِیُ سَعْیاً مَّشْکُوراً وَذَنْباً مَّغُفُوراً وَتِجَارَةُ لَنْ تَبُورَ۔ اے اللہ: میرے ممل کو تبول فرما لیجے اور میری مغفرت فرمایے اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دیجے۔

# بياحچى دعائيں ہيں

سے دعا کیں بررگوں نے وضوکرتے وقت بڑھنے کے لئے بتائی ہیں اور برس اچھی دعا کیں ہیں، اگر اللہ تعالی ان دماؤں کو جمارے حق میں قبول فرمالے تو ہیڑہ پار ہو جائے۔لیکن ان مواقع پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کو پڑھنا یا پڑھنے کے لئے کہنا البت نہیں، لبذا یہ دما کیں پڑھنا اس امتبارے سقت نہیں ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ وحوتے وقت بید دماؤں کوئیس پڑھنا چاہئے ، نیکن ویسے ہی پڑھن وغیرہ، اس لئے سقت سمجھ کر ان دماؤں کوئیس پڑھنا چاہئے ،لیکن ویسے ہی پڑھن بیٹی اقیمی بات ہے۔خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکن ویسے ہی پڑھن بیٹی وغیرہ کا پڑھنا نا ہت ہے۔خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مواقع بران دعاؤں کا پڑھنا نا ہت ہے،

(كتزالعمال وحديث تمسر ١٩٩٩)

بروی اچھی دعا کیں جی، ان کو ضرور بڑھیں، لیکن سقت سمجھ کر نہیں بڑھنا

-46

مسنون دعائين

لیکن وہ مسنون ، ما جوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دضو کے دوران

پڑھی، وہ دعا ہے:

اَللَّهُمَّ اغْمَرُلِی ذَنْبِی وَوَسِّعُ لِی فِی دَارِی وَبَارِکُ لِی فِی رِزْقِی۔

اور دومری دعایه پڑھا کرتے تھے:

اَشْهَدُ اَنْ لا إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

اور جب وضوختم فر مات توبيه د ما فر مات:

اَللَّهُمَّ اجْعلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ-

اور دومرى دعايد برهاكرة عنه:

سُنحَانَک للَهُمَّ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهِ اِلَّا اَلْتَ وَحُدَک لا سَرِیُکَ لَکَ۔ اَسْتَغُفِرُکَ وَاتُوْبُ اِلَیْکَ۔

## دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جاہئے

یہ دعا کمیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے پڑھنا ٹابت ہیں۔ لبذا جو دعا کمیں آپ ہے پڑھنا ٹابت ہیں، ان کا تو خاص استمام کرے اور جود عا کمیں ہرعضو دھوتے وقت بزرگوں ہے پڑھنا منقول ہیں، وہ دعا کمی بہت اچھی ہیں، ان کو بھی یا د کرلیما چاہئے، ان کو بھی پڑھ لیما چاہئے۔ لیکن دونوں شم کی دعاوک ہیں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کمیں آپ ہے براہ راست ان مواقع بر دعاوک ہیں اور جو دعا کمیں آپ ہے ٹابت بڑھنا ٹابت ہیں، ان کا اس درجہ اہتمام نہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کو دوسرے درجہ پر رکھنا جاہئے۔

## اصل چز"برکت" ہے

بہرحال! وضو کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعا مانگی،
اس میں گھر کی وسعت کی دعا مانگی اور رزق میں برکت کی دعا مانگی۔ ذرا اس
میں غور کریں کہ آپ علی ہے نے رزق کی کشرت کی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ!
مجھے رزق بہت زیادہ دہجے، بلکہ بیفر مایا کہ یا اللہ! میر بررزق میں برکت عطا
فرما ہے۔ یعنی گنتی کے امتبار ہے جا ہے رزق میں کشرت نہ ہو، پھے بہت زیادہ
فہوں، مال و دولت بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس رزق میں برکت ہو۔ آئ کی دنیا ہے، ہر چیز میں گنتی کی فکر ہے کہ گنتی میں برکت ہو۔ آئ کی دنیا ہے، ہر چیز میں گنتی کی فکر ہے کہ گنتی میں برکت ہو۔ آئ کی

میرا بینک بیئنس بڑھ جانے ، اور اس فکر کے نتیجے میں بروفت انسان اپنے پیسے گنآر ہتا ہے کہ میرے پوس کتنے ہیے ہوگئے۔ای کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

#### اللَّذِيُ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَـهُ اَخُلَدَهُ ۞

یعنی بیدوہ شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور ہروقت گنا رہتا ہے کہ کتنے ہوئے، اورخوش ہور ہا ہے کہ بزار کے لا کھ ہوگئے اور لا کھ کے کروڑ ہو گئے ۔لیکن اس کو بیمعلوم نہیں کہ اس کی گنتی کے ذریعیہ راحت حاصل نہیں ہوسکتی۔

## پیسہ بذات خودراحت کی چیز نہیں

''بییہ'' بذات خودراحت کی چیز نہیں، بذات خودانسان کوآ رام نہیں پہنچا سکتا، اگر انسان کے باس بیہ ہو، لیکن اس میں القد تعالیٰ کی طرف ہے برکت نہ ہو، تو وہ بیبہ راحت کا حب بنے کے بجاب النا عذاب کا سب بن جوت ہے۔

#### عبرت ناك داقعه

حکیم الد تمت حسن مانا تا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة المقد ملید نے مواسط میں ایک واقعہ ریان فرمایا ہے کدا یک فخض کے بیاس سونے جیاندی کے بیٹرے فرانے ہے اور وہ ہم نفتے ال فرانوں کا معائند کرنے جایا کرتا تھا، اس کا

ایک چوکیدار بھی رضا ہوا تھا، اور اس خزانے کے تالے ایسے سے کہ کوئی آدمی اندر سے وہ تالے نہیں کھول سکتا تھا، ایک دن وہ ان خزانوں کی تنتی کرنے کے لئے اور ان کا معائنہ کرنے کے لئے اندر گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر سے اس دروازے کو کھولنے کی ہزار کوشش کرتا، گرنہیں کھتا، اب وہ سارے خزانوں کے درمیان جیٹا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، رویبے جیسہ ہے، خزانوں کے درمیان جیٹا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، رویبے جیسہ ہے، زیمن سے لے کر حجمت تک سونا مجرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کی بجوک مٹا سکتا ہے، نہاں تک کہ اس کو باہر نکلنے کے لئے راستہ بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی وہرا رہ گیا، اور ای خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی وہ سارا خزانہ ویسے ہی وہرا رہ گیا، اور ای خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی وہ سارا خزانہ ویسے ہی وہرا رہ گیا، اور ای خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

## رویے ہے راحت نہیں خریدی جاسکتی

بہر حال! میں دو بیے بیسہ نہ بھوک منا سکتا ہے، نہ بیاس بجھا سکتا ہے، اور نہ
راحت پہنچا سکتا ہے، میں راحت پہنچا تا تو کسی اور بی کی عطا ہے، وہ اگر راحت
پہنچا تا چاہے تو دس رو پے بیس پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچا تا چاہے تو دس کروڑ بیس
نہ پہنچا ئے۔ کتنے بڑے بڑے امیر و کبیر ہیں، دولت مند ہیں، سر مامیہ دار ہیں،
خزانہ رکھنے والے ہیں، کیلن رات کو جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند
نہیں آتی، کروٹی بدلتے رہے ہیں، باوجود یکہ خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس
موجود ہے، کوٹھیاں کھڑی ہیں، کارخانے جیل رہے ہیں، لیکن رات کو خید نہیں
آتی، رات کی خیند کی لذت ہے محروم ہیں۔ اور کتنے عردور ایسے ہیں جنہوں

نے صبح ہے لے کر شام کل بھٹکل بچاس ساٹھ روپے کمائے، اور پھر شام کو خوب بھوک کی حالت میں ڈٹ کرروٹی کھائی، اور رات کو جوسوئے تو آ ٹھ گھنے کی جو بینر بیند کے کرفی تازہ وم ہوکر بیدار ہوئے۔ اب بتائے کہ وہ لاکھ روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس بچاس روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس بچاس روپے نیادہ فائدہ مند ہیں، اس بچاس روپے کا نے دو ہا کھ روپے کمانے کے بعد بستر پر کروٹیس بدل رہا ہے۔

#### خراب پییه کامنبیس آتا

لبذااللہ تعالی ہے جو چیز ماتھنے کی ہے، وہ پہنے کی ذیادتی نہیں ہے، بلکہ پہنے کی برکت ماتھنے کی چیز ہے۔ آج میتصور ہمارے ذہنوں ہے اوجھل ہوگیا ہے، آج تو یہ فکر ہے کہ کی طرح پہنے ہوئے جا کیں، ادھر ہے اُدھر ہے، حلال و حرام ہے، جائز وہ تا جائز طریقے ہے، تی بول کر یا جھوٹ بول کر، کی طرح پہنے زیادہ ہوجا کیں۔ شااک ہے ہزار رو پے رشوت کے لے لئے، اور بہت خوش ہیں کہ آج ہزار رو پے کما کر گھر لے جا رہا ہوں، لیکن جب گھر پہنچ تو معلوم ہوا کہ فلال بچہ بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر معلوم ہوا کہ فلال بچہ بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر معلوم ہوا کہ فلال بچہ بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر دیکھنے کہ اس کو ہزار رہ ہے تو گئے، لیکن ان کا ف کدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک شخص طال کمانے والا شام کو سے رو پہنے اس کو راحت پہنچانے کا سبب بنا، اور الشہ جان کو لگا، اور اس کا ایک ایک رو پہنے اس کی

تعالی نے اس کو بے شمار مصیبتوں سے بچالیا۔ لہذا اللہ تعالی ہے جو چیز مائٹ کی ہے، وہ رزق میں برکت ہے، اللہ تعالی ہم سب کوعطا فر مادے۔ آمین۔

#### مالدار طبقہ زیادہ پریشان ہے

جب الله تعالى يه بركت عطا فرماتے جي تو روڪي سوڪي رو ثي جي بحل عطا فرما دیتے ہیں، ای میں زندگی کا عیش عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر برکت نہیں ملتی تو پھر کروڑوں میں نہیں ملتی۔لوگ میرے یاس آ کر سینے حالات بتاتے ہیں، اورمشورہ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین ہے کہتا ہوں کہ بعض ایسے اوگ جن کی ظاہری حالت و کچھ کرلوگ ان ہر رشک کرتے ہیں کدان کے یاس کتنی ہوی دولت ہے، کیسے ان کی کوشی بنگلے ہیں، کتنے ان کے نو کر جا کر ہیں، کیسی ان کی گاڑیاں اور کاریں ہیں۔لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے ہیں، اور اپنی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت پیتہ چات ہے کہ بیر ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ ان مصیبتوں کے سامنے بیج ہیں جن کا بیہ لوگ شکار ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تصور نبیس کرسکتا کہ اتنا مال و دولت ر کھنے والا آ دمی پریشان ہوگا اور اتنی مصیبت میں جوگا ،لیکن ایسے لوگ موجود جیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی جیں جوتھوڑ ا کم نے میں ،لیکن ان کو اللہ تعالی نے اپنے نفش ہے راحت عطافر مارکھی ہے۔

## برکت نہیں تو مال نظار ہے

ببرحال! الله تعد بهارے ذبنوں میں بید نکتہ بھا دے کہ تنتی کوئی چیز اہیں، اصل چیز برکت ہے۔ اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے بید دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ! بہے رزق میں اضافہ کر دیجئے، بلکہ بید دعا فرمائی کہ الله امیرے رزق میں برکت عطافر مائے۔ بید برکت ان کی عطاہ، الله امیرے رزق میں برکت عطافر مائے۔ بید برکت ان کی عطاہ، وہیں سے بید برکت حاصل ہوتی ہے، اگرتم دنیا کا مال و دولت خوب کمالو، لیکن اگر اس میں الله تعالی کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ سب برکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت نہیں ہوتی وہ مسب برکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت عاصل ہو بھر تھوڑی چیز میں بھی راحت حاصل ہو جاتی ہے۔

## گھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا کیں جمیں سکھا دی ہیں ،
اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا ہیں کیا کیا
چیزیں درکار ہے اور تصور کرکے ما نگنا چاہے تب بھی وہ چیز نہیں ما نگ سکتا جس
کا ما نگنا حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ بہر حال! دنیا کی چیز وں میں گھر
کی کشادگی ایسی چیز ہے جوالند تعالیٰ ہے ما نگنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی
چیز ہے اور انسان کی سعادے کا حصہ ہے۔

## "نيك بردوى"عظيم نعمت

دوسری چیز جومسلمان کی سعادت اورخوش تقیبی کاهشه ہے، وہ'' نیک یروی' ہے۔ اگر کسی کو نیک بروی مل جائے تو یہ عظیم نعت ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا ویا ہے، آج کے کوشی بنگلوں میں بڑوس کا تصور بی نہیں رہا، سالہا سال ہے ایک جگہ پر رہتے ہیں، مگریہ پیتنہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔لیکن حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم فرماتے ہيں كه يردوس كے اشيخ حقوق ميں اور حضرت جرئيل امين عليه السلام مجھے اس کی اتنی تا کید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کوانسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا ، پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ لبندا جب مكان تلاش كرو نو جهال اس ميں اور چيزيں ديكھو، وہاں پيجھى ديكھاد کہ اس کا پڑوں کیسا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے توسمجھو کہ میہ نعت ہے، اس لئے کہ انسان کا صبح شام پڑوی سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اب جیسا پڑوس ہوگا، و پی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر انتهائی اثر پڑتا ہے، انھی صحبت انسان کوا حیصا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس لئے فرمایا کہ نیک بڑوی بڑی عظیم نعمت ہے۔

#### حضرت ابوتمزُّ ه كا واقعه

محد نین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت''ابو حمزہ'' ہے، ان کو "سُکُرِی''
یا "سُکُرِی'' بھی کہا جاتا ہے، عربی میں 'مشکر'' نشے کو کہتے ہیں اور "سُکُرِیْ' چینی کو

کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام''ابو حمزہ شکری'' اس لئے پڑھیا تھا کہ ان کی
باتوں میں اتنا نشہ تھا کہ جب بیلوگوں سے باتھی کرتے ہتے تو ان کی باتیں اتنی
لذیذ ہوتی تھیں کہ بنے والوں کولذت کا نشہ آجاتا تھا۔ اور "سُکِری'' اس لئے
کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح میٹھی ہوتی تھیں، ان کی باتوں میں
طاوت اور مٹھا سے تھی۔

ایک مرتبہ ان کو چیوں کی ضرورت چیش آئی، ان کے پاس ایک برا ا مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو چی کر پینے حاصل کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس براے مکان کو چی کر کسی اور جگہ پر چیوٹا مکان خرید لوں اور جو چیے بجیں اس سے اپنی ضرورت بوری کرلوں۔ چنا نچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کرلیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کرکے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرلیا۔

پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ''ابوتمزہ ٹکری'' مکان پچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو ، رہ بڑہ کا گران کے پاس حاضر ہوئے اوران ہے کہا کہ ہم ٹ سنا ہے کہ آپ ہرا محلّہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری ورخواست میہ ہے کہ آپ ہمارا مملّہ نہ چھوڑی، اور جھتے ہیںے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو دے رہا ہے، ہم سب ل کرائے بیے آپ کودیے کے لئے تیار ہیں، لیکن آپ
کا بہاں سے ہمارا پڑوں چھوڑ کر جانا قابل برواشت نہیں، اس لئے کہ آپ کے
پڑوں را بدوئت ہمیں بہت ی نعتیں میتر ہیں، ہمیں ایسا پڑوں ملنا مشکل ہے۔
بہرحال! اور فوش اخلاق اور الله والا پڑوں ل جائے تو یہ اتن بڑی
نعت ہے کہ حضوراقد س صلی الله سلیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی
علامت قرار دیا۔

## خوش گوارسواری عظیم نعمت

تیسری چیز جوایک مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، وہ ہے '' دخوش گوار سواری'' لیعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور انسان کی خوش نصیبی ہے اور خوش گوار ہونے کا مطلب میہ کہ جس میں انسان آرام ہے سنر کرسکے۔

## تنين چيزول مين نحوست

ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات ارشاد فر مائی، آپ علی فی نے فر مایا کد دنیا میں نحوست تمین چیز ول میں ہوتی، ایک گھر، دوسر ن میں ہوتی، ایک گھر، دوسر ن میں ہوتی، ایک گھر، دوسر ن سواری، تیسری عورت و لیے تو برشگونی لینے کو اور کسی چیز کو منحوس قرار دینے کو حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے تحق ہے منع فر مایا ہے۔ مثالی ہے۔ جنا کہ فلال

چیز کی وجہ سے جھے ہے آفتیں آربی ہیں، یا فلال چیز کی وجہ سے مصیبتیں اور یا اور ایک ہیں ہوں میں برشگونی ہے، یا میرے گھر میں برشگونی ہے، حدیث شریف کی رو سے میں برشگونی ہے، حدیث شریف کی رو سے میں سب ممنوع ہے۔

#### مكان مين تحوست كالمطلب

اس کے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ اگر شخصت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کا مطلب ہیہ ہوتی ، کیونکہ شخصت کا مطلب ہیہ ہوتی اس کی وجہ سے انسان مروقت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان کو خراب گھر مل گیا، اب چونکہ گھر ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان مج شام بدلتا رہے، بلکہ ایک عصر تک اس کے اندر انسان کورہنا پڑتا ہے، للبذا جب تک وہ گھر موجود ہے، اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جینے دن وہ اس میں رہے گا، وہ بان کوآ جائے گا، اس امتبار سے مکان کے اندر نحوست ہے۔

#### سوارى ميں نحوست

دوسری چیز ''سرن'' ہے، اگر انسان کو سواری خراب مل گئی، تو سواری الیے چیز نہیں ہے کہ نہ نہ اگر انسان کو جدلتا رہے، اگر غیط سواری مل گئی تو وہ روز جان کھائے گئی، مشراً آج کل لوگوں کے پیس کا ڈیاں ہیں، اگر کسی انسان کو

خراب گاڑی مل گئی تو اس کے لئے مصیبت بن جائے گی، کبھی رائے بیں رک جائے گی، کبھی رائے بیں رک جائے گی، کبھی اس کو دھکے مار کر اشارٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے کلنے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر ان کو شام کے پانچ بجے کہیں جانا ہوتا تو صبح نو بچے سے وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے، کبھی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور کبھی نیچ لیٹے ہیں، کبھی وائیں طرف لیٹے ہیں اور کبھی بائیں طرف لیٹے ہیں، اور سارا دن اس کی مرتب میں طرف لیٹے ہیں، اور سارا دن اس کی مرتب میں سگے رہتے تھے۔ لہذا اگر انسان کو گاڑی خراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو آئی تکلیف برواشت کرنی پڑتی ہے کہا گر انسان اس پر سواری کرنے کے بجائے پیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ سواری میں نحوست ہے، یعنی اس کی تکلیف ستعقل ہے۔ اس لئے اگر اند تعالی تو فیق و بو تو اس کو بدل ڈ الواور انچی سواری خریداو۔

احیمی بیوی ونیا کی جنّت

تیسری چیز''بیوی'' ہے۔اگر شو ہر کو بیوی خراب مل جائے یا بیوی کوشو ہر خراب مل جائے تو پھر زندگی بھر کا عذاب ہے،اگر شو ہر کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شو ہر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دنیا کی جنّت ہے۔ حضرت علامہ شمیر احمد عثمانی رحمة القد علیہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فر ماتے تھے۔ ک

'' دنیا کی جنّت میہ ہے کہ میاں بیوی ایک بہوں اور نیک

يول"\_

مطلب یہ ہے کہ دونوں کی طبیعتیں کی ہوئی ہوں اور دونوں نیک ہوں تو یہ دنیا کی جت ہے۔ لیکن اگر اس کے برنکس ہوتو زندگی بجر کا عذاب ہے، روزانہ صبح سے شام تک جھک جھک ہوتی ہے، کوئی راحت نہیں، بلکہ ہروقت کی ایک مصیبت ہے۔ بہر حال! حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہے، لہذا ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگئی چا ہے کہ یا اللہ! ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگئی حیا ہے کہ یا اللہ! ان کے شر سے حفوظ رکھے ، اور اللہ تعالیٰ سے بید وعا کریں کہ یا اللہ! گھر و تیجئے تو راحت کی سواری و تیجئے تو راحت کی سواری عطا فرما ہے، سواری و جیجئے تو راحت کی سواری عطا فرما ہے، سواری و جیجئے تو راحت کی سواری عطا فرما ہے ، اور زندگی کا ساتھی و داخت کی سواری سے اللہ اپنی رحمت سے وہ تمام سعاد تیں عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیان فرمائی ہیں۔

#### بُرے برِدوس سے بناہ مانگنا

اگلی حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کرے پڑوی سے الله تعالی کی پناہ ما گل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عشر ماتے ہیں کہ:

کان من دعاء النبی صلی الله علیه وسلم:

اَللّٰهُمَّ إِنَّى أَعُودُ مِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيُ دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ ـ

اینی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جودعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک دعا

یہ بھی تھی کدا سے اللہ! میں آپ کی بُر سے پڑوی سے پناہ ما نگنا ہوں ،لیکن ساتھ

یہ بھی فرما دیا کدایس جگہ جہاں پر جھے کافی عرصدر بہنا ہو، وہاں جھے بُر اپڑوی

نہ ملے، اس لئے کہ ایسا پڑوی جوراستے میں سفر کے دوران ساتھ ہوگیا، وہ تو

تھوڑی دیر کا پڑوی ہے، وہ تو بچھ سے جدا ہو جائے گا،لیکن میں ایسے پڑوی سے

پناہ ما نگنا ہوں جس کے ساتھ ستقل رہنا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بُر اپڑوی بھی

پناہ ما نگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑے پڑوی سے پناہ عطا فرمائے۔

تامین۔

## بہ خاتون جہنی ہے

ایک اور حدیث جوحفرت ابو بریرة رضی اشتران مند سرون به ده فرماتے میں کہ:

قال رجل یا رسول الله! إن فلاتة تقوم اللیل و تصدم النهار و تفعل وتصدق و تؤذی حیر انها بلسا نها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا خیر فنها نی سد ها النار قالوا: وفلان نشد محتوبة وتصدق بالاتوار ولا نؤدی أحدًا، فقال رسول الله حدی بله علیه وسلم: هی من اهل الحات .

حضرت ابوہرریہ آصی ایتہ تحالیٰ عند قرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی نے کہا کہ یا رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم! دوعور تیں ہیں ، ان میں ہے ایک عورت الیں ہے: و رات بھر تبجد پڑھتی ہے اور دن میں روز ہ رکھتی ہے اور بہت سے نیک عمل کرتی ہے۔ "تفعل" میں معلوم نہیں کتنے نیک اعمال کا ذکر ہوگا،مثلًا تلاوت کرتی ہے، تبہج بڑھتی ہے، ایند تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور صدقہ بھی کرتی ہے، لین اللہ کے رائے میں میے بھی فری کرتی ہے ، لیکن ساتھ ماتھ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان ہے تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ اوصاف ذکر كرنے كے بعد آپ نے يو چھا كەاس عورت كاكياتكم ہے؟ سركار دوعالم بعلى النَّد عليه وسلم نے فر ماي كه اس عورت ميں كوئى بھلائى نہيں ، په عورت جہنَّى ہے۔ العیاذ بالند۔اب آ ب اندازہ لگا ئمیں کہ دہ عورت رات کو جنجد پڑھ رہی ہے اور دن میں روز ہ رکھ رہی ہے، اس کے علاوہ'' تلاوت ، ذکر ، صدقہ خیرات'' سب کچھ کر رہی ہے، لیکن یا سب چیزوں کے باوجود حضور اقدیں صلی ایند ملیہ وسلم نے فر مایا کہ میرعورت جسٹن ہے، کیونکہ میرعورت اپنی زبان سے اپنے پڑ وسیوں کو تڪليف پہنچا رہی ہے۔

ىيەخاتۇن جنتى ب

پھراکی دوسری مورت کے بارے میں سوال کیا کہ یورسول التد سلی اللہ علیہ وسلم! ایک اورعورت ہے جو سرف فرض نماز پڑھتی ہے، ننلی نماز وغیرہ نہیں ہے، پڑھتی، یعنی تبجد وغیرہ کی پابند نہیں ہے، صرف فرائض وسنن پر اکتفا کر لیتی ہے،

اورا گرصدقہ بھی کرتی ہے تو بس پنیر کے چند کھڑے صدقہ کردیتی ہے، لینی کوئی فیم فیمی چیز بھی میں پہنچاتی۔ یہ فیمی چیز بھی صدقہ نہیں کرتی ، لیکن یہ خاتون کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد رسول الشملی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، لینی جنت والوں میں سے سے۔

## جہتی ہونے کی دجہ

اب آپ ذراان دونوں عورتوں میں مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ایک عورت تو عبادت میں گلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں گلی ہوئی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، حاشت پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، کیکن اس کی زبان میں ڈنگ ہے، جب کی ہے بات کرتی ہے تو اس کو ڈ نگ مارتی ہےاوراس ہےلوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اہل جہنم میں ہے قرار دیا، کیوں؟ اس لئے کہ تہجد، اشراق، حاشت،تسبیحات وغیرہ بیسب نفلی عبادتیں ہیں، اگر کوئی کرے تو اس می تُواب ہے اور اگر کوئی نہ کرے تو اس ہر اس کو کوئی گناہ نہیں ،لیکن دوسرے کو ا بنی زبان ہے تکلیف بہنجانا حرام قطعی ہے، اور دوسرے کواپنی زبان کی تکلیف ے بچانا فرغی عین ہے، اور زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس ہے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے یا ایسا انداز اختیار کرنا جس ہے دوسرے کی ول شکنی ہو جائے ، یہ بڑا خطرنا کے عمل ہے۔

## بدزبان جہنم میں ڈاٹے والی ہے

ایک اور حدیث ب جو بڑے ڈرنے کی حدیث ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فروی کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جبنم میں اوندھے منہ سرانے والی چیز انسان کی ربان ہے۔انسان کی زبان الیبی چیز ہے کہ اس کے غلط استعمال کرنے کے نتیج میں انسان کو جبنم کے اندر اوندھے منہ گرایا جائے گا، اللہ تعمالی ہم سب کی جن تھت فرمائے۔ آمین ۔

ووسری عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نفلی عبادت تو زیادہ مہیں کرتی الیکن وقت پر اپنے فرائفل بجالاتی ہے، اور تھوڑا بہت نفلی صدقہ بھی کر دیتی ہے، کیون کی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ، الیکی عورت کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایا کہ وہ اہل جنّت میں ہے ہے۔

نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچاستیں

اس کے ذرایعہ یہ ہتلانا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیٰ عبادتوں کو بڑا پہند فرماتے ہیں اور تفلی عبادتوں کو بڑا پہند فرماتے ہیں اور تفلی عبادتوں پر بھروسہ کرے صریح گنو کا ارتکاب کرنا، یا ہے سمجھنا کہ میں تو بہت زیادہ نظل عبادتیں کرتا ہوں یا لرتی ہوں، لہٰذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں، اور پھر اس کے عبادتیں کرتا ہوں یا لرتی ہوں، لہٰذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں، اور پھر اس کے منتج میں مخلوق کو حقیر سمجھنا ، ران کے ساتھ حقارت کا برتا و کرنا، ان کے ساتھ ایسا برتا و کرنا، ان کے ساتھ بو، ہے میں اللہ تعالیٰ کو انتہائی تا بہند ہے،

اور اس صورت میں اس کی نفلی عبادتیں اس کو ان گناہوں کے عذاب سے نہیں ہوائے گئی جن کا تعلق حقوق العباد ہے ، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق بچا سکتیں جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہے ، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق کو یا مال کیا اور بندوں کی دل شکنی کی ۔

## زبان کی حفاظت کریں

حضوراقد سلمانها "لینی وہ عورت زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعض کہ 'نتو ذی بلسانها "لینی وہ عورت زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت الیکی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کی سے بات کریں گے تو شیڑھی بات کریں گے تو شیڑھی بات کریں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی اعتراض کر دیں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی ایسا انداز اختیار کریں گے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا ، العیاذ باللہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جن لوگوں کو اس قسم کی عادت ہو، وہ اپنے کریبان میں مندڈ ال کر دیکھیں اور اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں ، اس لئے کہ بیٹل انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مفتی اعظم کیا بیواؤں کی خدمت کرنا

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس اللہ منزہ کا ذکر فرمایا کرتے ہتے، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم ہتے اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہتے۔ ان کے علم اور فقہ کا سازے ملک ہیں ڈنکا بچا ہوا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ صبح

دارالعلوم دیوبند میں سبق یر هانے کے لئے جاتے ،تو مدرسہ کے آس باس محلّے میں جو بیوہ عورتیں رہتی تھیں، پہلے ان کے پاس جائے اور ان ہے کہتے کہ بی بی! اگر بازار ہے تنہیں کوئی سودا منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں \_ اب ایک خاتون نے کہا کہ میرے لئے آلو لے آئیں، دوسری نے کہا کہ میرے لئے دال لے آئیں، کسی نے کہا کہ میرے لئے وصنیہ بودینہ لے آئیں۔ پھر بازار جاتے، وہاں سے سودا خرید تے، اور ان کی پوٹلیاں بناکر گھر تقتیم کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی کہمولوی صاحب میں نے تو ٹماٹر منگوائے متے ،آب آلو لے آئے ۔ کوئی خاتون کہتی کہ میں نے اتنا منگوایا تھا، آب اننا لے آئے۔ وہ جواب میں فرماتے کہ اچھا لی لی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جاکر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچات ۔ بیآ پ کا روزان کامعمول تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی اعظم بن کر میٹینے سے پہلے اپنے محلّے کی بیواؤں کے پیکام کرتے تھے۔ کسی کومنه برنہیں جھٹلا نا جا ہے

آپ کی ایک عادت میتھی کہ کوئی ہختی آپ کے سامنے چاہے گئی ہی غلط بات کہدرہا ہوں، لیکن آپ سے اس کے مند پر مینیس کہا جاتا تھا کہ تم غلط بات کہدرہے ہو، تا کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ غلط بات کو صحیح تو نہیں کہد کتے ، لبذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی تاویل کر کے اس ہے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا یہ مطلب ہے۔ خود ہی اس کی کوئی

تاویل کر کے اس کی بات کوسیح کر دیتے تھے ، کیکن کسی کے منہ پراس کو جھٹلانے سے بمیشہ پر بیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے ''مفتی اعظم'' تھے، جن کے فتو ک پر ہندوستان کے تمام علاء سرتشلیم خم کیا کرتے تھے۔ آئ ان کے فقاوی دس شخیم جلدوں میں شائع ہونے کے باو جود بھی کھمل نہیں ہوئے ، جنبول نے اپنے فتووں سے ساری دنیا کوسیراب کیا۔ ان کی سادگ کا یہ عالم تھا کہ کوئی د کھے کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی دوسرا بات کہ کرم ہا ہو، اگر چہوہ بات فلط ہو، اس کی بات کورد کرنے کے بجائے ایسا عنوان اختیار کرنا چاہے جس سے اس کی دل شخلی شہو۔

## حقیقی مسلمان کون؟

یے بڑے کانے کی بات ہے کہ آ دمی ہروقت اس کی فکر کرے کہ میری زبان ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف ۔ ہمارے والد ماجد حضرت موالا ٹامفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللّٰه علیه ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ:

> تمام عمر ای اہتمام میں گزری کہ آشیاں کس شاخ چمن پیہ بار نہ ہو

ین مری وجہ ہے کی کو تکلیف نہ پنچے۔ یہی سارے آ داب معاشرت کا خلاصہ ہے۔

## بِیْون کی بکری کا رونی کھاجانا

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے اپنا ایک واقعہ ان فر مایا کدایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم میرے گھرتشریف لائے۔ ب صلی الله علیه وسلم نے ازواج مطبرات کے پاس جانے کے لئے باریاں قرر قرمائی ہوئی تھیں ، ایک دن ایک کے ماس اور دوسرے دن دوسری کے یں۔حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی میں کہاس روز میری باری تھی۔ · یسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے شو ہرکی خوب خدمت کرے، اس کو وجھے سے اجھا کھانا کھانے ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقد س سلی الله علیه وسلم ہے جنتی محتب کرتی تھیں ، ایسی محبت تو و نیا میں کوئی بیوی کر بی نبیں عتی۔اس لئے حضرت عا مَشْرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی بیخواہش ہوئی کہ آج منوراقدس صلى الله عليه وللم ميرے گرتشريف لارب بي تو آپ علي كا ائے اجھا کھانا بنالوں بیکن اجھا کھانا کس طرح بنائمیں ،اس لئے کہ جو پچھآتا تھا • وتو الله كي راو مين خرج : و جا**حا تھا۔حضرت** ما كش**رضي الله تعالى عنه فر ماتی مين** ۔ گھر میں کچھ جو پڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں میں کران کا آٹا بنایا اور چراس کی ایک روٹی بنائی، خیال بیرتھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائمیں کے تو ان کی خدمت میں چیش کروں گیء جب حضور اقدس صلی

التدعليه وسلم گريس تشريف لائے تو چونکه سردی کا موسم بھا اور آپ عيف کو سردی لگ ربی تھی، اس لئے آپ عيف نے حضرت عائشہ رفتی اللہ تعالی عنها سے فرمایا که جھے سردی لگ ربی ہے۔ حضرت عائشہ رفتی اللہ تعالی عنها بستر کا انتظام کر دیا ، آپ عیف لیٹ گئے اور آپ عیف کی اور آپ عیف کی آ کھولگ گی۔ حضرت عائشہ رفتی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جب تعرف بیدار ہوں تو جوروثی میں نے آپ کے لئے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں چین کروں۔

ائے میں پڑوی کے گھر کی بحری ہمارے گھر میں آئی اور وہ ووٹی جو میں نے اتن محنت اور جا بہت ہے پکائی تھی، وہ بحری اٹھا کر لے گئی، میں اس بحری کو اپنی آئھوں ہے روٹی نے جاتے ہوئے دکھے رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم سور ہے تھے، اس لئے میں نے اس بحری کو نہیں روکا، تاکہ کہیں شور کی وجہ ہے آپ کی آ کھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بحری روٹی اٹھا کر گھرے باہر چلی گئی۔ اس کے روٹی لے جانے ہے بہت مخت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہ بحری کہیں نظر آ جائے۔ بیدار ہوئے میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید وہ بحری کہیں نظر آ جائے۔

## روٹی کی وجہ ہے پڑوی کو تکلیف مت دینا

جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كو كهرابث كى حالت مين ويكها توان عديد حيد اكد كيابات عبي مين في

سارا قصہ سادیا کہ یل نے آئی محنت سے روئی آپ کے لئے پکائی تھی، گر کری وہ روثی لے کر بھا گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہورہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ اس روئی کا جو پچھ بچا ہوا حصہ تہہیں ال جائے وہ لئے وہ لئے آؤ، اور اس بری کی وجہ سے اپنے پڑوی کوکوئی تکلیف مت دینا اور اس کو بُرا بھلا مت کبنا کہ تہباری بحری میری روثی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی اب و کھیے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تلقین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلامت کبنا، اس لئے کہ اس میں اس پڑوی کا قصور نبیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوت بھی اگر تمباری ایک روثی چلی گئی تو قصور نبیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوت بھی اگر تمباری ایک روثی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کیا تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے ہمیش کے لئے تعتقات فراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس

## ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں

آج ہم لوگ اس زیانے کا ذرانصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدرو قیمت نہیں پچپان سکتے جو حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبائے پکائی تھی۔ اس لئے کہ آج تو اللہ تعال نے رزق کی فراوانی کردی ہے، روٹی کی کوئی قدرو قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اگر آج ایک روٹی جلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا، اس کو پیس کر ہمشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بمری اٹھا کر لے گئے۔لیکن اس کے باوجود ۵۷

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بحری کی وجہ ہے۔ اپنے پڑوی کو تکلیف مت دینا۔

## ایسا پر وی جنت میں نہیں جائےگا

ایک اور حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه و کلم نے ارشا و فر مایا که:

لاید خول الحقة من لایا من جاره بوائقه 
( کنزالامال، حدیث نبر ۲۲۹۰۸)

وہ مخف جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اس کی تکلیف وہی ہے محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک بنیادی شرط میہ ہے کہ اپنی ذات ہے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

#### نظفوا افنيتكم

( رّندى شريف، كتاب الادب، باب ماج، في الطاقة )

ا پنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس پاس کوڑے کرکٹ کے انبار لگا دو، جس کے نتیج میں پڑوسیوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے اور آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ بعض اوگ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیکر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، یہ ''بوائق الجار'' ہے، جس کے نتیج ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر سب لوگ اس حدیث پرعمل کرلیں اور ہر مخص اپنے گھر کے آس پاس کا علاقہ صاف ستمرار کھنے کی وشش کرے تو پھر شہر میں" بلدیہ" کی ضرورت نہ رہے۔

## ایک نومسلم انگریز کا واقعه

چونک بید حضور اقدس صلی ابتد علیه وسلم کا ارشاد ہے، اس لئے صفائی تھرائی بھی دین کا ہندے۔ آج لوگ یہ بچھتے ہیں کہ بیرصفائی ستھرائی دنیا داری کا کام ہے، اس کا دین ہے کوئی تعلق نبیں میر ہے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مجدوبلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہمسلمان ہوگیا، اب وہ مجد میں نماز کے لئے آنے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی نؤ وہ ونسو خانے میں وضو کرتا۔اس نے دیکھا کہ یہ وضوعانہ بہت گندا ہور ہاہے، اس ک<sup>ی</sup> نالیاں بہت خراب ہور ہی ہیں، کہیں کائی جم رہی ہے، میں ناک کی ریزش یزی ہوئی ہے، کہیں کچھ براے، کہیں بچھ، پچھ دن تک تو ویجنار با ایب دن اس نے سومیا کہ جب کوئی اور آ دمی اس کی صفائی نہیں کر رہا ہے تو چلو میں بی اس کی صفائی کر دوں۔ چٹانچہاس نے جھاڑو لے کر وضو خانے کی نالیوں کو صاف کرنا شروع سر دیا ، کسی شخص نے ویکھا کہ یہ انگرین نالیاں صاف کررہا ہے تو س نے دوہرے لوگوں ہے کہا کہ ۔ انگریز مسلمان تو ہوگیا ہے لیکن انگریزیت کی خوبواس کے وماغ سے اب تک نہیں گئی۔

مطب یہ قر کہ بیصفائی ستھرائی انگریزیت کی خوبو ہے، اس صفائی کا دین ہے کوئی تعلق نٹیں ہے۔ العیاذ ہاند۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بید ارشاد ہے کدایئے تھ ک آس پاس کی جگہوں کوبھی صاف کرو، یہ بھی پڑوسیوں

## کے حقوق میں داخل ہے۔

## پڑوس کے ہدیدی قدر کرنی جاہے

ایک روایت میں حضرت عمروین معاذ اشہلی رضی اللہ تعالی عندا پی وادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:

يانساء المؤمنات: لاتحقرن احداكن لجارتها ولوكراع شاة محرقاً. (كزالمال،مديث نير٢٣٩٣)

مدروایت کرنے والی متحابیہ ہیں، ان کے ذریعہ آپ نے است کی تمام عورتوں کو سے پیغام دیا کہ اے مسلمان عورتوں! تم ہیں سے کوئی عورت اپنی پروس کو تقیر نہ سمجھے، اورا گرکوئی پروس تہہیں ہریہ بھیج رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، عیاب وہ ہدیہ ایک بکری کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پروس فیا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پروس نے کیا چیز بھیجی ، وہ نے کیسی معمولی چیز بھیج دی۔ ارےتم اس کومت و بھیو کہ اس نے کیا چیز بھیجی ، وہ چھوٹی ہے یا بردی، اصل چیز دیکھنے کی ہے ہے کہ اس نے کس مجت اور ضلوص کے ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش سے کہ وہ مدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش کرو۔

#### یہودی پردوسی کو گوشت کا مدید

حضرت مجاہد رحمة الله عليه حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عند كے فاص شاگر و جي، وہ فرماتے جي كه ايك مرتبه جي ان كے پاس جيفا ہوا تھا، ان كا غلام ايك بحرى كى كھال اتار رہا تھا، حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عند نے اس غلام سے فرما يا كه الله كا جب تم كھال اتار چكوتو سب سے عند نے اس غلام سے فرما يا كه الله كا جب تم كھال اتار چكوتو سب سے پہلے اس كا گوشت بمار سے يہودى پڑوى كو بھيجنا۔ ايك صاحب جو قريب جي بينے موئے تھے، انہوں نے تجب سے كہا: "اليهو دى ا اصلحك الله" كيا يہودى كي گوشت بھيجن، الله تعالى آپ كى اصلاح كرے۔ مطلب بيتھا كه يہودى جو ضدا كا وشن بيت بين آپ كا يم الله اصلاح كے اس پر حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عند نے فرمايا كه ابنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوصى بالجار حتى خشينا أنه سبيور ثه۔

( مصنف ابن ألب شيبه - كمّاب الادب، باب ما جاء في حقّ الجوار )

میں نے حضور اقد سل ابتدعلیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوی کے بارے میں وصیّت فرماتے سے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ جمیس بیان ندیشہ واکہ آپ اس کو جمار اوارث بنادیں گے۔

## پڑوس کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ بروی کے ساتھ حسن سلوک کی جوتعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، لبذا اگر پڑ دی کا فربھی ہے تب بھی بحثیت پڑوی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فتق و فجور ہے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لئے کم یہی حسن سلوک بالآخر دعوت کا ذریعہ بنمآ ہے، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اخیما سلوک کرو گے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو اس کی برکت ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال ویں۔ قرون اولی میں جو اسلام پھیلا، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی ہے پھیلا، ای حسن سلوک ہے مجھیلا، لہذا اگر کوئی کا فرے نو اس کے کفرے اور اس کی بدا ممالیوں ہے نفرت کرواور اس کے قریب مت مجھنکو، لیکن جہاں تک اس کے ا داء حقو ق کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذہے ضروری ہیں، اگر وہ پڑوی ہے تو پڑوی ہونے کا جن ادا کرنا جا ہے۔اللہ تعالی مجھے اور آب سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

وَ آجِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ .لُعْلَمِيْنَ



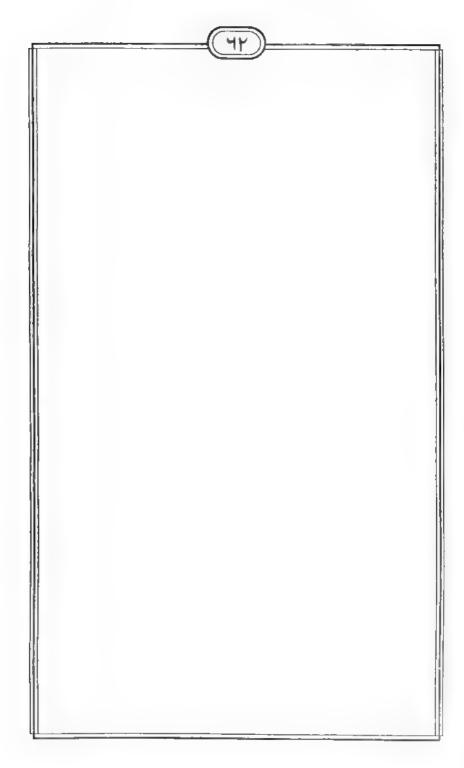



موضوع خطاب.

مقام خطاب: جامع مجدبیت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِشُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

## جمعته الوداع كي شرعي حيثيت

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُورُرِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللّهُ مَا لَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّهُ مَا لَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا -

أُمَّا بَعُدُ! فَاعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَ 24

# ولِتُكَمِوا اعدَّةَ وَلِنَكَبِّرُوا الله على مَاهَدَّكُمُ وَلِنَكَبِرُوا الله على مَاهَدَّكُمُ وَلِنَكَمِرُونَ O

(سورة البقرورة يت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم، رصدق رسوله السي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

#### مبارك مهيينه

بزرگان محتر مو برادر ن عزیز! امتد جل شانه کا بردا انعام و کرم ہے کہ اس نے جمیں اور آپ کو ایک رمنہ ان کا مہیشا اور حطا فر مایا، بدوہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی رحمت کی ہے، میں بندوں پر جھوم جھوم کر برتی ہیں، جس میں اللہ جل شانه کی رحمت بندوں کی منفرت کے لئے بہانے و ھونڈ تی ہے، چھوٹے شانه کی رحمت بندوں کی منفرت کے لئے بہانے و هونڈ تی ہے، چھوٹے چھوٹے جھوٹے عمل پر اللہ جل شانه کی طرف سے رحمتوں اور منفرتوں کے وعدے ہیں۔ بدمبارک مبینہ اللہ بھی شانه کی طرف میں وطافر مایا، اور آج اس مبارک مبینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مبینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مبینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مبینے کے تم ہونے میں چندون باتی ہیں۔

## آ خری جمعهاور خاص تضورات

اس آخری جو نے درے میں بعض لوگوں کے ذبوں میں بچھ خاص کے مرات میں دی جو خاص کے مرات میں دی جارے معاشے میں کے مرات میں دیا ہے۔

سیسمجما جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ جس کو ''جمعۃ ابوداع'' بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تبحویز فرمائی ہیں۔ اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں، مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نوافل پڑھنی چاہے اور ان رکعتوں میں فلال فلال سورتیں پڑھنی چاہے۔

#### جمعة الوداع كوئي تهوارنهيس

خوب بمجھ لیجے کہ اس قتم کی کوئی ہدایت حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ، جمعۃ الوداع بحثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ، نہ اس کے لئے حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ ہے عطافر مائے ، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہلایا ، نہ اس دن میں کی خاص عمل کی تلقین فرمائی جوعام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ بدعام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ب البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہم لمحہ بی قابل قدر ہے کے میان کے مطابق ہم رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان '' سیّدالشہو ر'' ہے ، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے ، اور جمعہ '' سیّد الایّا م'' ہے ، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے ، اور جمعہ '' سیّد الایّا م'' ہے ، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے ، لبندا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہے ، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے ، لبندا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہے ، یعنی تمام دنوں کی دو فضیاتیں جمع جو جاتی ہیں ، ایک رمضان کی فضیلت ، اور درسری جمعہ کی فضیلت ، اس لحاظ ہے رمضان کا ہم جمعہ بنا قابل قدر ہے۔

## بيآخرى جمعه زياده قاجل قدرب

اور آخری جمعہ اس طاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک
دن دوبارہ نہیں ملے گا، سارے رمضان میں جاریا پانچ جمعے ہوتے ہیں، تین
جمعے گزر چکے ہیں اور یہ اب آخری جمعہ ہو اب اس سال یہ نعمت میسر آنے
والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئدہ سال یہ نعمت دوبارہ مل
جائے، اس کے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جاری ہے، اس کی قدر ومزرات
پہنچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے، وہ کم ہے۔ بس اس جمعة الوداع کی سے
حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندرکوئی ضاص عبادت اور
ضاص عمل مقرر ہے۔

#### جمعة الوداع اورجذبة شكر

 کی قدر و قیت پوچھے کہ وہ بہ حسرت کررہے ہیں کہ کاش کہ ان کورمضان کے پچھ کھات اور مل جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، اب حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بیلحات عطافر مار کھے ہیں۔

#### غافل بندول كاحال

اوراس لحاظ ہے اللہ جل شانہ کاشکر اواکر نا چاہئے کہ بہت ہے بندے
ایسے ہیں کہ جن کو یہ جمی پہتنیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا،
العیاذ باللہ العلی العظیم ۔ ندان کو روزے رکھنے ہے کوئی غرض، نہ تر او تح پڑھے
ہے کوئی مطلب ۔ اللہ بچائے! آنکھوں پر غفلت کے پر دے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات ہیں، ان کے کھانے پینے کے
اوقات ہیں اور ان کے مونے اور جاگئے کے اوقات ہیں کوئی تبدیلی پیدا نہیں
ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں
فر مایا، اور اس پر اللہ تو لیٰ کاشکر اواکرو کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان ہیں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی خر ہوتا، اس لئے شکر اواکر نے اور متر ہے کا موقع ہے۔
کی توفیق بخشی میں ان ہیں شامل ہو جاتے
مارا کیا حشر ہوتا، اس لئے شکر اواکر نے اور متر ہے کا موقع ہے۔
مارا کیا حشر ہوتا، اس لئے شکر اواکر نے اور متر ہے کا موقع ہے۔
مارا کیا ور نے کی ناقد ری مت کر و

جارے ذہول میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روز ہ

تو رکھ لیا کیکن روز ہے کا حق ادانہیں کمیاء تر اور بح تو یڑھ کے کیکن اس کا صحیح حق ادا نه بوسكا، تر اوت كين نه نشوع تخااور نه خضوع تخا، ول كهيس تخا، و ماغ كهيس تخا، ای حالت میں ہم نے تر اوس اوا کرلی۔ بیرخیال لا کربعض لوگ اس روز ہے کی اور تراوت کی تاقدری کرتے ہیں۔ارے بھائی استاقدری کی چزنہیں، یہ نماز کیسی بھی ہو،لیکن امتد تعالٰ نے اپنے دربار میں حاضری کی تو فیق مطا فر ہا دی، یہ تو نین بذات خود نعت ہے، مملے اس تو نین برشکر ادا کرو، اس حاضری کی نا قدری مت کرو، بینه کبوکه بم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو نکریں مارلیں اور اٹھک بیٹھک کرلی۔ ارے بتدجل شانہ کوتمبارے ساتھ کچھ خیر بی کا معاملہ کرنا تھا، اس کے حمیمیں محد کے دروازے پر لے آئے، اگر اللہ تعالی کو تمہارے ماتھ خير مقصود ند ہوتي تو ته ہيں ان لوگول ميں شامل كر ديتے جنہوں ئے مجھى مبحد کی شکل تک نہیں دینھی ، اس لئے ان عبادات کی ناقد ری نہ کرو بلکہ ان پر الثدتغالي كاشكرادا كروبه

## سجدہ کی تو فیق عظیم نعمت ہے

ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، نہ اس میں خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، وہ مماز ہے جان اور بہ خضوع تھا، وہ مماز ہے جان اور ہے روح سمی الیکن ۔ مماز بے جان اور بے روح سمی الیکن ۔ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے ۔ وہ سجدہ جے اللہ تعالی کے آستا ہے کہ تو فیق ہوگی، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، بہلے اس کا شکر اوا کرلو۔ بینک ہم اس کا حق اوانہیں کر بائے، بینک ہم اس کا حق اوانہیں کر بائے، بینک ہم اس کا حق اوانہیں کر بائے یہ بہیں کہ ان طرف سے اس میں کوتا ہیاں رہیں، لیکن ان کوتا ہیوں کا مائی یہ نہیں کہ ان عباوات کی تاقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتا ہیوں کا ما، ن یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرو، استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے ججھے عباوت کی تو فیق عطافر مائی، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جھ سے اس عباوت میں کوتا ہی ، وئی، اے اللہ! میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ رَبِّيُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ -اس استغفار ك ذريعه الله تعالى ان كوتابيوں كا از الدفر ما ديں گے۔ آج كا دن ڈریے كا دن بھی ہے

لہذا آج کا دن ایک طرف تو خوشی کا ازر شکر ادا کرنے کا دن ہے، دوسری طرف یہ ڈرنے کا دن ہے۔ اس بات کا ڈرجس کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں تشریف لائے تا کہ جمعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علیہ جسکی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں تشریف لائے تا کہ جمعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علیہ اس سے اوپر فطبہ دیا کرتے ہے۔ آپ علیہ میں سرحیوں پر مشمل تھ، آپ علیہ مس سے اوپر والی سیرھی پر کھڑے ہے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیرھی پر خطبہ وینا اوب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم اس پر کھڑے ہوگا دیے۔ ہوکر خطبہ دیے تھے، چن نجے انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیرھی پر کھرے میں دوسری کوشرے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چن نجے انہوں نے اینے ز مانہ خدافت میں دوسری

سیرهی پر کھڑے ہوئر خیبد دینا شروع کر دیا۔ جب حفزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عندی وفات ہوئی اور حفزت عمر رضی اللہ عند کا ذمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لئے تو اس دوسری سیرهی پر بھی کھڑے ہوکر خطبہ وینا اوب کے خلاف ہے جس پر حفزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوکر خطبہ ویا کرتے تھے۔ چنانچے انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی کرتے تھے۔ چنانچے انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی ایرکھڑے ہوکر خطبہ وینا شروع کرویا۔ اس کے بعدے آج تک میں معمول چلا آرہا ہے کہ خطباء تیسری سیرهی پر خطبہ دیتے جگے آدہے ہیں۔

## تنین دعاؤل پرتین مرتبهآ مین

بہرحال! میں بیر عرض کر رہا تھا کہ ایک دن حضور اقدی صلی الشعلیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے تحریف لائے ، اس دی صحابہ کرائم نے بیہ بجیب منظر دیکھا کہ جب آپ علیف نے بہل سیڑی پرقدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' جب دوسری سیڑی پرقدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' جب دوسری سیڑی پرقدم رکھا تو پھر فرمایا ''آ مین' ۔صحابہ کرائم کو تعجب ہوا کہ آپ علیف نے دعا تو کوئی نہیں ما گی ، لیکن سینوں سیڑھیوں پرقدم رکھتے ہوئے ''آ مین' فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرائم نے تینوں سیڑھیوں پرقدم رکھتے ہوئے ''آ مین' فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرائم نے کو چھا کہ یا رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم! آئ آئ آپ علیف نے سیڑھیوں پرقدم رکھتے ہوئے ''آ مین' فرمایا ، اس کی کیا دجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ رکھتے ہوئے تین مرتبہ 'آ مین' فرمایا ، اس کی کیا دجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لئے آیا اور پہلی میٹر میں جدت کے لئے آیا اور پہلی میٹر میں جدت کے لئے آیا اور پہلی میٹر میں جدت کے لئے آیا اور پہلی

نے ایک وعاکی اور میں نے اس دعا پر "آمین" کہی، جب میں نے ووسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر "آمین" کہی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر" آمین" کہی۔

#### ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب

آپ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا کیں کہ دعا ما تھنے والے حضرت جرئیل امین علیہ السلام اور اس پر''آ مین'' کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوسید الا کولین والآخرین ہیں، اور جمعہ کا دن، خطبہ کا وقت، مقام مجمی بنوی، اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کوشک نہیں ہوسکتا، بلکہ بیہ وعا ضرور قبول ہوگی ۔گر ڈرنے کی بات بیہ کہ بید دعا در حقیقت' بدوعا' تھی، حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بدوعا ما تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بدوعا ما تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر''آ مین' کہی۔ وہ بددعا کیں کیا تھیں؟

## والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا

جس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے پہلی میڑھی پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے بیہ بدوعا کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے بیعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھا پے کی حالت میں پایا، پھر بھی اپنی مغفرت نہ کراسکا۔ لینی جس شخص کے والدین بڑھا پے ک

حالت میں پہنچ کیے ،وں ،اس کے لئے جنت حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی و، مدین کی ضدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے ول کوخوش کر دے گا تو امتد تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جا کمیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ا<sup>ار</sup> کوئی تحض ایک مرتبہ محبّت کی نگاہ سے والدین کو دیکھ لے تو اس کے لئے ایک جج اور ایک عمرہ کا ثواب مکھا جائے گا۔ لہٰذا جب ایک نگاہ ڈالنے کا بیٹواب ہے توان کی خدمت اوراطاعت کرنے کا کیا اجروثواب ہوگا ،اس کا اندازہ آ پ لگا ئیں۔اور والدین انسان کی دنیا وآ خرت کی صلاح وفلاح کے ضامن ہیں۔ اور ماں باپ کا معاملہ ہیہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دوتو وہتمہیں ڈ ھیرول دعا کیں دیتے ہیں، اس لئے والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے بڑھایے کی حائت میں یانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وہ مخف برباد ہوجائے۔

## حضور المنظما نام س كر در و دشريف نه پرهنا

پیر جس و تت حضوراقد س صلی الله علیه وسلم نے دومری سیرهی پر قدم رکھا آیاں وقت حصر تہ جبریتل امین علیه السام نے میہ بدد عافر مائی کہ اس شخص کی ایک خاک آیا، ہوج نے لیعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور نبی کر میصلی الله عیہ اسلم کا ذکر کیا گیا، مگر اس نے آپ عقیصتے پر درود نویس جھجا۔ فع ہر بات ہے کہ اس کا نتات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کر میمصلی الله

عبد بسلم ہے یو بھی کوئی اور نبیں ہوسکتا، پوری اسانبت کے لئے آپ علی است ہوسکتا، پوری اسانبت کے لئے آپ علی افتہ ہور است برامحس کوئی پیدا نبیں ہوا۔ آپ علی نے قربانیاں دے کر، فقر و فاقد افعا کر انگیاں اور مصیمتیں جبیل کر لڑائی اور تبہارے لئے ایمان کی دولت چھوڑ گئے، اب تم مارے دل بین اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ جناب نبی کئے، اب تم مارے دل بین اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ عائیہ وسلم کا آرائے پر آپ علی تا بین علیہ السلام نے بدوعا دی بشکری اور احسان فراموثی ہے، جس پر جرکیل امین علیہ السلام نے بدوعا دی اور نبی کریم صلی اللہ میں وسلم نے دو آبین 'کہی۔

## درود پڑھنے میں بحل نہ کریں

ندبن جا کس

#### رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا

جب تیسری سرطی برآب عظی نے قدم رکھا تو حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بیر بدر ما فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے بیعیٰ وہ نخص تباہ ہو جائے جس پر بورا رمضان السارک کا مہینہ گز ر جائے اور وہ اجی مغفرت ندكرالے - البذا آج كاون ۋرنے كاب اس بات سے كه خداندكر سے، كہيں ہم اس حديث كى وعيد كے مصداق ندبن جائيں كەسارا رمضان كرر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرالیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک كامبية تمبارے مناه وحونے كے لئے اور تمباراميل كجيل صاف كرنے كے لئے عطا فرمایا تھا، اور تمبارے گناہوں کو مغفرت کے تالاب میں ڈبوکریاک صاف كرنے كے لئے ديا تھا، اس مينے ميں مغفرت كرانا كوئي مشكل نہيں تھا، سارى رات الله كا منادى آ داز نگار ہاتھا كہ ہے كوئى مغفرت ما تكنے والا جس كى ميں مغفرت كرون؟ ي ولى رزق ما تكف والاجس كويس رزق دول؟ يكولى ہتلائے آ زار جس کی آ زاری اور مصیبتیوں کو میں رفع کروں؟ رات بھر اللہ کا مناوی بیرندا کیس لگار با تھا۔

مغفرت کے بہائے

اورالله تعالیٰ نے وحدہ کیا تھا کہ اگرتم روزے رکھ لو کے تو تمہارے پیچیلے،

گناہ معاف کر دیں ہے، تراوی کا اہتمام کرلو گے تو تمہارے پیچیا گناہ معاف کر دیں گے، کسی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے، جوروزہ تم نے رکھا ہے، اس کے لمجے لمجے پر عبادت کسی جا رہی ہے اور تمہار ہے گنا ہوں کی مغفرت ہورہی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت کے لئے اپنے بہانے بنار کھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا، جس نے بید موقع بھی گنوا دیا، اس کے لئے جرئیل امین علیہ السلام نے بید بددعا فرمائی، اس لئے بید ڈرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید بیہ رکھو کہ انتاء اللہ ہم اس بددعا میں شامل نہیں، جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور بیہ وعدہ فرمایا کہ جوشخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیٹ ہے روزے رکھے گا، میں اس کے

سارے پچھلے کناہ بخش دول گا، تو القد تعالی کی رحمت سے یہی تو تع اور اسید رضی چاہئے کہ انشاء اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی خسیوں اور

کوتا ہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، ای کا نام ایمان ہے۔"الایمان بین النحوف و الرجاء" لیخی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

عيدگاه ميں سب کي مغفرت فر مانا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مینے روزہ رکھنا اور

رّاديّ پر سے ك الحديد كى نماز اداكر نے ك الے عيدة و على جمع بوتے ہي تو الله تعالى ال وقت النة فرشتول ير فخر فرمائ بي كه ال فرشتول! ثم تو كتبتے تنتھے كيدا بن آ دم ريمن بر جاكر فساد نيائے گا، آج اس ابن آ دم كوعيدگا، کے میدان میں دیکھو، ارر مجھے بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری كرلى ہوءاس كوكيا صديمنا جائية؟ جواب ميں فرشية فرماتے ہيں كه اے الله! جس مزدور نے اپن کام ورا کرلیا ہو، اس کا صلہ سے کہ اس کو بوری بوری مزدوری دیدی جائے ، س میں کوئی کمی نہ جائے۔انڈ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ا بنی عزت وجلال کی تشم کھا کر کہڑا ہوں، یہ بندے جومیرے سامنے ہیں، ان پر رمضان میں جوفراینہ ، مد کیا تھا وہ انہوں نے بورا کردیا، اب میے بکارنے كے لئے عيد كاه يل بحث بوئ بين اور جھ سے ديا كرنے كے لئے آتے بين، میں اپنی عزت وجلال کی ، اپنی بادشاہت اور اینے کرم کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعا کی قبول کروں گا اور ان کومیدان عید ہے اس طرح واپس جیجوں کا کہان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اوران کی سیمات کو بھی حسنات سے بدل دوں گا۔

ورنەتوفق كيول دية؟

اگر میدان عید میں بلا کریہ نوازش فرمانی مقصود نہ ہوتی ، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنی مقصود نہ ہوتی تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراویج پڑھنے کی تو نیق کی کیوں ویتے ؟ مسجد میں آنے کی اور تلاوت محمد نے کی تو فیق ہی کیوں دیتے؟ جب انہوں نے ان عبادات کی تو فیق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید سے کہ انہوں نے ہی رہ ساتھ خیری ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوتاری مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہوں کہ کس طری اور گناہوں کے اندر اضافہ کرلیں ، اس لئے کہ ہم تو محناہ کرنے پر گے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعاس بات کا اظہار کرد ہے ہیں کہ ہمیں مغفرت نہیں جا ہے۔

#### عید کے دن گناہوں میں اضافہ

چنانچہ جیسے ہی عید کا دن آیا، بس گناہوں کا سیلاب اُٹر آیا، نہ اللہ کا کوئی خیاب دہی کا خیال نہ اللہ کے رسول عیال کے کوئی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کی جارہی ہیں، گانا بجانا جو کا فروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کرلیا، خواتین نے بے پردگی اور بے جابی اختیار کرلی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک تحکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کسی عید کو ایک ایک ایک تحکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کسی عید ہوئی؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

## مسلمانول كي عيداتوام عالم سے زالى ب

الله تعالیٰ نے مسلما وں کو جوعیدعطا فرمائی ہے، وہ سارے اقوام عالم کی عيدول عزالي ب-ساري دنيايس جوعيدين منائي جاتي بي، وه كسي تاريخي واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہیں، مثلاً عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے روم پيدائش برد كرسم، كا دن مناتے مين، يه پيدائش ايك واقعه بي ايقين طور ير سی ثابت نہیں ہے کہ حضرت نیسیٰ علیہ السلام ۲۵ رومبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے جانے کے تین سوسال بعدلوگوں نے بیتاریخ مقرر کرلی۔ای طرح دنیا مجر کے جتنے ادیان ہیں، ان کے تہوار ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ ہے وابستہ ہوتے ہیں۔لیکن اللہ تعالٰی نے مسمانوں کو جو تہوار عطا فرمائے ہیں، وہ ماضی کے کسی واقعہ ت وابستہ نہیں ہیں، بلکہ بیتہوار اللہ تعالیٰ نے اس موقع برعطا فرمائے جس موقع پر ہرسال مسلمہ وں کے لئے خوشی کا واقعہ پیش آتا ہے، چنانچہ عید اغطراس موثّع برعطاف ن . ب سلمان روزے کی تئیم الشان عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، اس طرت مال پینعت مل رہی ہے اور خوشی حاصل ہور ہی ہے اوراس پرشکر کےطور پر \* ید آ رہی ہے،اورعیدال تنجی اس موقع پرعطا فرمائی جب سلمان دومری عظیم الشّان عباوت لینی جج کی تکمیل کرتے ہیں۔

عيد كي خوشي كالمستحق يون؟

لبندائم نے چونکہ رمضان السارک کے روزے رکھے ہیں، اور تم نے

راوی پڑھی ہیں، اس لئے تم اس عید الفطر کے انعام کے متحق ہواورتم نے چونکہ فج کی عبادت انجام دی ہے،اس لئے اس عیدالانکیٰ کے انو م کے مستحق ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوشی منانے کا جوطریقنہ عطا فرہایا ہے۔ مجھی دنیا کی ساری قوموں ہے نرالہ ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز نے لئے میدان میں آجاؤ، دوس ہے ایام میں تو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن عید کے دن سیدان میں نماز یر صنا افضل ہے، لہذا عید کے دن نوازش اور رحت کی بارش کرئے کے لتے میدان میں بلایا، اور میدان میں آنے سے پہلے صدقة الفطر اوا كردو، تاك جولوگ غریب ہیں، جن کے چو لیے تھنڈے ہیں، ان کو کم از کم اس دن بہ فکر نہ ہو کہ کھانا کہاں ہے آئے گا؟ خوشی منانے کا بیزالہ انداز عطا فر مایہ البکن ہم نے پیطریقہ چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اختیار کرلیا، جس طرح وہ لوگ گانے بجاتے میں، اور فحاثی اور عربانی میں اینے تہواروں کے اوقات صرف کرتے میں ، ہم نے بھی ای طرح شروع کر دیا ، اللہ تعالی تو مغفرت فر مانا جا ہے ہیں ، لیکن ہم نے گناہ کے کام کرنے شروع کر دیتے، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ایڈر تعالیٰ اپنی رحت ہے ہم سٹ کو صحیح فکر عطا فرمائے اور رمضان کی برکات عطا فرمائے اور عید کی صحیح خوشیاں عطا فرمائے اور گناہوں، نافرمانیوں اور معصیتوں سے ماری حفاظت فرمائے۔آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ



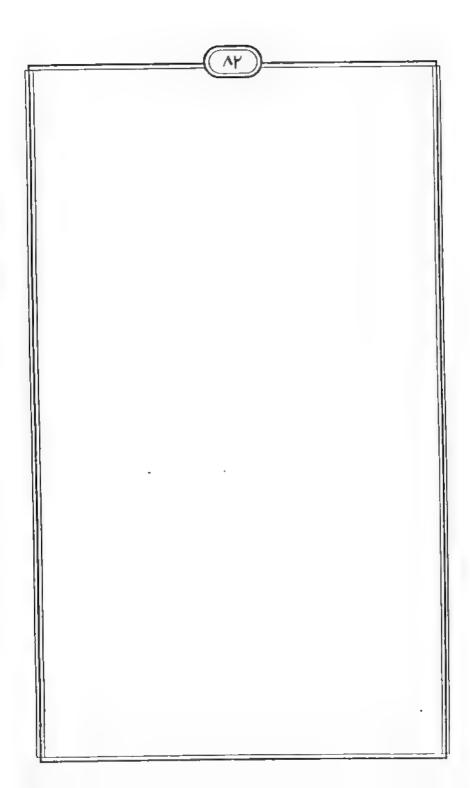



موضوع فظاب

مقام عطب ج عمجد بيت المكرم

منن اقبال کراچی

وفت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات جد نبراا

صفحات

## بِسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ "

# عیدالفط<sub>ر</sub> ایک اسلامی تہوار

أَمَّا بِعُدُ! فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَّكُمُ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَّكُمُ

وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥

(مورة البقروء آيت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

#### روزہ دار کے لئے دوخوشیاں

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله جل شانه کا اس پر جتنا شکرادا کیا چائے کم ہے کہ اس نے اپنے نضل و کرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطافر ما یا اور اس مہینے کی برکتوں ہے ہمیں نوازا، اور اس میں روزے رکھنے اور تراوی کی برخے کی توفیق عطافر مالی، اور پھراس مبارک مہینے کے انتقام پر اس مہینے کی انوار و برکات ہے مستفید ہونے کی خوثی میں ''عیدالفط'' عطافر مائی۔ حدیث شریف میں جناب رسول المقبطی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا'

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة حين يلقى ربة ـ

(نبائي، كتاب العيام، باب نفل العيام)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں رکھی ہیں: ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ افطار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جاکر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہرصاحب ایمان کو یہ خوشی عطافر مائے۔ آمین۔

#### افطار کے وفت خوشی

لیکن اس آ خرت کی خوشی کی تھوڑی ہی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس د نیا میں بھی رکھ دی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ افطار دوقتم کے میں: ایک افطار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روز ہ کھو لتے وتت ہوتا ہے، اس افطار کے وقت ہر روز ہ دار کوخوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھتے! سارے سال کھانے یہنے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جولطف اور خوشی رمضان المبارک میں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، مرشخص اس کا تج به كرتا ہے۔ علماء كرام روزانہ كے اس افطار كو'' افطار اصغرُ' كا نام ويتے ہیں۔اور دوسرا افطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے فتم پر ہوتا ہے جس کے بعد عیدالفطر کی خوثی ہوتی ہے، اس کو''افطار اکبر'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل میں روز ہے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعداللہ تعالی عید کے دن خوشی اورمسرّ ت عطا فرماتے ہیں۔ یے خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی

کید کچھوٹی کی جھک ہے جوالقد تعالی نے عید کی شکل میں بندول کو عطا فرمائی

## ملامی تہوار دوسرے نداہب کے تہواروں سے مختلف ہے

اور پیریجی اسازم کا نزالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دو تہوار اور دوس یدیں مقرر کی گئی ہیں ، جبکہ دنیا کے دوسرے نداہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت ے تہوار منائے جاتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یمبود بول کے تہوار اگ جی، ہندوؤل کے تہوار الگ جی، کیکن اسلام نے صرف ووتہوارمقرر کے جیں ، ایک عیرالفطر اور دوسری عیدالانتخیٰ ۔ اور ان دونو ل تہواروں کو منانے کے لئے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی ونیا ہے زالے ہیں ،اگر آ ب دوسر ، مذاہب کے تہواد ول برغور کریں گے تو بدنظر آ نے گا کہ و لؤك ماضي ميں جيش " نے والے كى اہم واقعه كى مادكار ميں تہوار مناتے میں ۔ بشائی میسائی ۲۵ رائب کوان کرمس' کا تہوار مناتے ہیں ، اور بقول ان کے ید حسرت عسی علیہ السلام کی پیدائش کا ون ہے، حالاتک تاریخی اعتبار سے بید بات درست نہیں، کیمن انہوں نے اپنے طور پر سیمجھ لیا کہ ۲۵ روتمبر کو حضرت عينى عليه السلام وني من تخريف لاحة تقيم چنانجداب كى پيدائش كى ماويس انہوں ئے'' کرمم'' یون کوتہوارے کئے مقرر کرلیا۔

جس دن حفرت موی علیدانسلام بواور بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوئیا ورموی علیدانسلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ،اس ان کی یاد میں یمبودی اپنا نبوار مناتے میں۔ ہندوؤں کے بیبال بھی جو تبوار ہیں جھی مائٹی کے سی ناکی واقعہ کی یاد میں منابئے جاتے ہیں۔

#### ا ملامی تبوار ماننی کے واقعہ سے وابستہ ہیں

جَبُه اللهم ہے جو دو تبوار "میدا غطر" اور "عیدالاتنی" مقرر کے ہیں ، ہا تن کو کوئی وافیہ، س رن کے ساتھ وایستہ نہیں ، کیم شوال کوعیدالفطر منا کی جاتی ن اوردس فی الحمر مومیدالانتخا منائی جاتی ہے، ان دونوں تاریخوں میں کوئی وافعہ پیٹے نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضور اقدی صلی اللہ عدیہ وسلم کی ولا دت کے دن کوعیر! نفطر اورعیدالانٹی قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس سل اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مد بنہ طینہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعہ یوا' عید' کا دن قرار دیاء ندن حن راقدس سي المديد أنه يدر عد ميدان مين فتح عاصل كرف كو '''عید'' کا دن قرار دیا، نه بی غزوه أحدا درغزوه احزاب کے دن کو''عید'' کا ون قرزر وہا، اور جس وان کہ مرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی حیت ہے حضرت بلال رضی اللّٰد تعالیٰ حنه کی اذ ان بہلی مرتبه گونجی ، اس دن کوبھی ' عید' کا دن قرار نہیں دیا۔ اسل می وری تاریخ اور خاص طور برحضور اقدس صلی ابلد سلیہ وسلم کی حیات طیتہ ایسے واقعات ہے مالامال ہے، نیکن اسلام نے ان میں ہے کسی واقته کو ' عید'' کا دن قر ارئیس دیا۔

## ''عیدالفط''روز وں کی تکیل پرانعام

جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لئے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کرختم ہوچکا ہو، بلکہ اس کے بہائے ایسے فرشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال پیش آئے ہیں ادر ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مترر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عبادت کی تحمیل سے فارغ ہوتے میں، چنانچہ عیدالفطر رمض ن کے گزر نے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے ہورے میں مینے انہوں نے میرے بندے الورے مینے انہوں نے میرے فاطر

کھانا مینا حیموڑے رکھا، نفسان خواہشات کوجیموڑے رکھا، اور پورامہینہ عمادت

کے اندر کر ارا، اس کی خوشی اور انعام میں پیچیوالفطر مقرر فر مائی۔

## ''عيدالاضخٰ'' حج كي يحيل يرانعام

اور عیدالاضی ایے موقع پر مقرر فرمائی جب مسمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی جج کی شخیل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جج کا سب سے بردا رکن وقوف عرف الحج کو ادا کیا جاتا ہے، اس تاریخ کو بوری دنیا ہے آئے ہوئے لاکھوں مسمان میدان عرفات میں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی شخیل کرتے ہیں، اس عبادت کی شخیل کرتے ہیں، اس عبادت کی شخیل کے ایکے دن لیمن دیں ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے بیسبق دیدیا کہ تعالیٰ نے بیسبق دیدیا کہ تعالیٰ نے بیسبق دیدیا کہ

ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہوگئے، وہ واقعات تہاری تہارے لئے عید کی بنیاونہیں، بیٹک تہاری تاریخ ان واقعات ہے جگمگارہی ہواو تہہیں ان پر نخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تہبارے آ باء واجداد نے بیہ کارنامے انجام دیئے تھے، لیکن تہبارے لئے ان کا عمل کا فی نہیں، تمہارے لئے تمہارا ا بناعمل ہونا ضروری ہے، کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے کا کہ میر نے آ باء واجداد نے اسے بڑے کارنامے انجام دیئے تھے، بلکہ دہاں پر جرآ دی کوا پے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ ا قبال مرحوم نے خوب کہا کہ ۔۔۔

سے تو دہ آبا، تبارے گرتم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

لبذا محن پرانے واقعات پرخوشی مناتے رہنا، صاحب ایمان کے لئے بید کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے مل کوویکھنا ہے، اگر تمہارے اپنے مل کے اندراچھائی ہے تو خوشی منانی ہے اور اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔

## عيد كا دن ' يوم الجائز ه' ، ہ

بہرحال! یہ عیدالفطرخوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہا، دن ہے، مدیث میں اس کو ''یوم الجائز ہ'' بھی قرار دیا گیا ہے، لیمی اس کو ''یوم الجائز ہ'' بھی قرار دیا گیا ہے، لیمی اللہ تیان کی طرف سے یورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دیئے جانے کا دن ہے جو '' مغنرت'' کی

منکل میں دیا جاتا ہے۔ چانچہ ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ تو اللہ تعالی اصحاب ایک ن ک طرف اشرہ کر کے فرشتوں پرفخر فرماتے ہیں۔ انسان کی تخلیق پر فرشتوں کے اعتراض کا جواب

اس كَ فَخُرِفْرُ مَاتَ بِنَ كَهُ جَبِ حَفْرَت آوم عليه السلام كو بيدا كيا جار با هَا تَوَانَ فَرَشْتُولَ فَيُ اعْتَرَاضَ كَيا هَا اورالله تعالى عن عرض كيا ها كه: اَتَجْعَلُ فِيُهَا مِنْ يُغْسِدُ فِيْهَا وِيَسْفِكَ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسبِّحْ مَحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ.

(مورةُ الْبَقْرِو، آيتِ ٣٠)

آ پ مٹی کے اس پتنے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر نساد کچھیلائے گا۔ اور خوان ریزیاں کر سے گا اور ایک دوسرے کے گئے کائے گاءاور ہم آپ کی شیخ و نقد یس کے لئے کافی ہیں۔ جواب میں ابتد تھ ٹی نے ارشاد قربایا: اینی اعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۔

(مورة البقرة ، آيت ٣٠)

میں ار منلوق کے بات ان وہ باتیں جات ہوں جوتم نہیں جانے۔ میں جاتا ہوں کے ایک مختول کے اندر کر چامیں نے نسادگا مادہ بھی رکھا ہے، نساد پھیلانے کی بھی صلاح بت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب بے مخلوق میرے تام کی تقین کرے گی تو بیتم سے بھی آگے

یوٹھ جائے گی۔ کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا، جنا نحہ مگر تم كناه كرن بهي حاية والده تيل كرسكة ، نه م وجور لكي يه نه تم كه يهاس لكي ہے، نہ تمہارے دل میں جنسی اور نفسانی خو بیٹنات پیدا ہوئے میں، تمہیں تو صرف ای لئے پیدا کیا ہے ۔ اس التدالله الله الله الله علی کے مم کی تھیل کرتے ر: و لیکن اس 'سان کو بھوک بھی گئے گی ، پیاس بھی **گئے گی ،جنسی** خواہشات بھی پیدا ہونگیں ، اور جب میں اس نظوق ہے یہ کہہ دو**ں گا کہ مت** کھانا، جب میں اس ہے کہدوں گا کہ مت بینا تو اس حکم کے متبعے میں انسان سارا دن اس طرح گزارد ایگا که اندر سے بہاس لگ رہی ہوگی فجرج میں مصنگرا یا نی موجود ۃ وگا، کمرے میں ۔وہمر کوئی انسان دیکھنے والانہیں ہوگا ،لیکن اس کے باوجود صرف میرے ڈرے اور میری عظمت کے خیال ہے اور میرے تھم کی الطاعت میں بیاینے ہونؤل کوخٹک کئے ہونے ہوگا۔اس صفت کی وجہ ہے میہ انسان تم ت بھی آئے برہ جائے گا۔

## آج میں ان سب کی مغفرت کر دونگا

بہرحال! عیدالفظ کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں! یہ ہیں میرے بندے جوعبادت میں گئے ہوئے میں ، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرلے اس کو کیا صلہ ملنا چاہئے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پوراکے۔۔، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری پری مزدوری و یدی جائے، اس پیس کوئی کی نہ کی جائے۔ القہ تعالی پھر فرختوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بیرے بندے ہیں، بیس نے رمضان کے مبینے ہیں ان کے ذقے ایک کام لگایا تھا کہ روز ورکھیں اور میری فاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کرلیا، اور اب یہ اس میدان کے اندر ججع ہوئے ہیں، اور جھے ہے دعا مانگنے کے لئے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، ہیں اپنی عزت وجال کی تشم کھاتا ہوں، اپنی عزت وجال کی قتم کھاتا ہوں کہ آج ہیں سب کی دما کیں قبول کروں گا اور ہیں ان کے گنا ہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برانیوں کو جب بھی نیکیوں ہیں تبدیل کردوں گا۔ چنانچہ صدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب روزہ وارعیدگاہ ہے والی جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

## عیدگاہ میں نماز اداکی جائے

یہ کوئی معمولی انعام نمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے جمع کی مغفرت فرما ویتے ہیں۔ ان وجہ ہے ، مول اللہ تعالیٰ وسلم ہے ہیں کا نماز کے لئے اس بات کو سنّت قرار دیا کہ مسلمان بڑی ہے بڑی تعداد میں کہا میدان میں جمع بول اور جمع کثر ہو، کہ ونکہ جمع جب بڑا ہوگا تو اس جمع بین نہ جائے کی اللہ کے برن اہوگا تو اس جمع بندے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی شال بندے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی شال بندے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی شال میں ہوئی تا این ہے کہ اللہ ہوئے ہیں، جنہوں نے ہے جمعی تو این ہوئے ہیں، جنہوں نے ہے

معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نواز تے ہیں تو مجھ جیسے نا کارہ بھی اگر وہاں موجود موں تو اللہ تعالیٰ میہ فرماتے ہیں کہ ان چندافراد کی تو مغفرت کردوں اور باتی لوگوں کی نہ کروں ، میہ میری رحمت سے بعید ہے ، لہذا سب کو اپنے نصل وکرم سے نواز دیتے ہیں۔

## اینے اعمال پرنظرمت کرو

لہذا یہ عید کا دن جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فر مایا اور اس دن بیل عید کی نوفیق عطا فر مائی، یہ کوئی معمولی واقعہ ہیں ہے، یہ زندگ کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے، اس کے نتیج بیل اللہ تعالی نے انشاء اللہ سب کی مغفرت فر ما دی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت ہے یہی امید رکھنی چاہئے۔ مغفرت فر ما دی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت ہے یہی امید رکھنی چاہئے۔ ہمارے داوں بیل یہ جو خیالات آتے ہیل کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی، لیکن ہمارے داوں بیل یہ جو خیالات آتے ہیل کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی، لیکن اس عبادت کا حق تو ادا نہ ہوسکا، کیا جمارے روزے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تبیج، نہ اس میں خشوع و خصوع ہے، نہ اس میں آداب کی رعایت ہے، نہ اس میں شرائط پوری ہیں، لہذا ان عبادات کے بنتیج میں کہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرمادی ہوگی۔

## ان کے فضل سے امید رکھو

خوب یاد رکھیں! اپنے اعمال کے ذریعہ تو امید نہیں باندھنی جائے،

کوفکہ ہورے انجال تو اس کی بی بھی جی کہ وہ ارشہ تحالی کی بہ گاہ میں چیش کرنے کے قابل ہوں ان کے شایان شان ہوں۔ ہار ، ان کی رحمت سے ضرور امید با ندھیں ، ان کے فعل و کرم ہے امید با ندھیں ، بینک میہ انکی ماری نبیت ہے کھوٹے انکال کو بھی قبول فر الیس گے۔ جب انہوں نے یہ کہ دیا ہے کہ جی کھوٹے انکال کو بھی قبول فر مالیس گے۔ جب انہوں نے یہ کہ دیا ہے کہ جی تمہاری برائیوں کو بھی انچا کیوں سے تبدیل کردول گا، یعنی بیا تاکال جوتم ہاری بارگاہ میں چیش سر بہت کی خامیاں جی اور بہت کی برائیاں جیس بیش سر ب نہ اس میں بہت کی خامیاں جی اور بہت کی برائیاں جیس انہوں ہے ہوتو میں تبہاری برائیوں کو بھی انہوں ہے ہوتو میں تبہاری برائیوں کو بھی انہوں سے بین اور بہت کی برائیاں کو بھی میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کیا ہے تو میں میری مغفرت کی دیں ہو کیا ہے تو میں میری مغفرت کو ہوں ہوں کی دور کی ہو کیا ہے تو میں میری مغفرت کی دور کیا ہے تو میں میری مغفرت کی ہو کو میں میں کی دور کیا ہے تو کیا ہو تو میں میں کی میں کیا گوری ہے۔

#### حضرت حبنيد بغدا دئ كاارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوضحض عمل کئے بغیر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، ایساشخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جوشحص اپنے عمل پر ہجر مسہ کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ اچھا عمل کیا ہے، اس لئے میں ضرور جنت میں جو ںگا، ایساشخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سیجے میں ضرور جنت میں جو ںگا، ایساشخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سیجے طریقتہ ہیں جو کہ الیساشخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سیجے طریقتہ ہیں جو کہ الیساشخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سیجے طریقتہ ہیں جو کہ تالی بھی اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو، اہتد تعالیٰ کی

## رخت ہے امید بائدھوا دراللہ تعالیٰ کی رحت پر بھروسہ کرو۔ عمل کئے بغیر امید باندھنا غلطی ہے

یمی معاملہ ہمارا ہے، نہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لاکق میں، نہ تراوح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لاکق میں، نہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لاکق ہے، لیکن اگر ان کی رحمت پر نظر کر بن تو وہ بیفر مارہے میں کہ میں تہماری برائوں کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا، اس لئے امید یہ رکھتی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو بورا

## فرمایا ہے اور ہماری مغنہ تے فرمادی ہے۔ آئندہ بھی اس دل کوصاف رکھنا

اورمغفرت کا مصب یہ ہے کہ ہمارے باطن میں گناہوں کا جومیل کچیل تھا، اللہ تعالٰی نے اس کو دھوکر صاف کر دیا، ابتم سب سفید صاف ستھرے و صلے ہوئے کیڑے کے مانند ہو، اب صاف کیڑے کی حفاظت کرنا، کیونکہ کیڑا جتنا سفيد صاف اور دهلا جوگا، اتنا جي اس ير دهته قبرا معلوم جوگا، اور اگر كيژا ملے ہے میلا ہے، اس پر داغ دھنے لگے ہوئے میں، اس پر ایک داغ اور لگ جائے تو پتہ بھی نہیں یا گا ، البذا جب اللہ تعالیٰ نے آج عید کے دن ہمیں اور آپ کو دھوکر صاف اور اجلا کر دیا، تو اب ہمارا کام بیے ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں اور اب گزه کا وهتمہ نه لگے، اب اس پرمعصیت اور نا فرمانی کا داغ نه لگے ۔اوراس فکر میں نہ رہو کہ اگر واغ لگ بھی گئے تو اگلے رمضان میں دوبارہ احل جا تیں ہے، ارے سے کومعلوم ہے کہ اگا رمضان تصیب ہویا تہ ہو، کس کومعلوم ہے کہ آندہ گناہ ہے توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں، للذا آئندہ آنے والی زندگی میں کن وحت سے بیخے کی بوری کوشش کرو۔

خلاصه

بهرحال جوآ يت بن في شروع من پڑھي تھي كه. وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وِلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَد كُمْ

#### وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

(مورة البقره، آيت ۱۸۵)

یعنی میں نے بیرعید کا دن ایسے موقع پرمقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روز دل کی گنتی پوری کر واور اللہ تعالیٰ کی تنجیر کروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بنے کا راستہ یب ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس کی نافر مائی سے اور گنا ہوں سے اور معصیتوں سے آئندہ زندگی کو بیانے کی فکر کرو۔

آج کا دن جمارے اور آپ کے لئے الحمداللہ خوثی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنے کا دن بھی عطا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس فریفنے کی ادایگی کی تویش بھی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو گنا بول ہے، معصیتوں سے اور نافر مانیوں سے بچانے کی تویش عطا فرمائے۔ آجن۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيُنَ









مونسوڻ ڏطا ٻ

مقام خطاب جات مجديت المتزم

فعتن قبال كراجي

وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي فطبات جلد نمبر ١٢

صفحات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

جنازے کے آ داب اور جھینکنے کے آ داب

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِناتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِناتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا مُحمَدا وَنَسِيّنَا وَمَولُانَا مُحمَدا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ تَسُلِينًا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ تَسُلِيدُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عن الرء بن عارب رضى الله عنه قال. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسع بعيادة المريض واتباع الجنائز و تشميت العاطس ونصر الضعيف و عون المظلوم و إفساء السلام و ابرار المقسم . . الخ

## جنازے کے بیچی چلنے کا تھم مردوں کیلئے ہے

ایک مسلمان کنے دومرے مسلمانوں کے جوحقوق ہیں، ان میں سے دوکا بیان ہیجے ہو چکا، نمبر ایک: سلام کا جواب دینا، نمبر دو. مریض کی عیادت کرنا۔ تیسرا حق جو اس حدیث میں بیان فرمایا وہ ہے ''ابتاع البخائز'' جنازوں کے پیچے جانا۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے اور مرنیوالے کا حق ہے۔ البتہ یہ حق مردوں ہے ہورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اور عیادت مریض کا عمل مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو تقاب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو تقاب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو تقاب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو کے بیکن جناز دل کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین خزیت کے لئے جاتا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین خزیت کے لئے جاستی ہیں، اور ''انشاء اللہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کے لئے جی جاتا صرف مردوں کو جنازے کے جاتے ہیں بھی وی اجر و تواب حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے چھے جائے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے چھے جائے سے حاصل ہو تا ہے۔ ۔ ۔

#### جنازے کے بیچیے چلنے کی فضیلت

حضور افدس صنی الله ملیه وسم نه جنازے کے بیچیے چلنے کی بروی فضیلت بیان فرمال ہے۔ چنانچ اکیک صدیث میں حضور اندس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد شرمایا:

من شهد الجنارة حتى يصلى عليها فله قير اطان، قير 'ط، ومن شهدها حتى تدفن فله قير اطان، قيل. وما القير اطان؟ قال: مثل الجبلين

#### العظيمين-

(صحح بخاري، كتاب المحائر، باب من النطر حتى تدفل)

فرمایا کہ جو تف جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر رہے، اس کو دو تیراط کو ایک قیراط نواب ہے ؟ اور جو خض دفن تک شریک رہے، اس کو دو تیراط نواب ملے گا۔ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول الشصلی اللہ علیه رسم! بیدو قیراط کیے ہو نگے ؟ آپ عین نے جواب میں فرمایا کہ بید دو قیراط دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہول گے۔ بہر حال، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک شریک ہونے کا بڑاعظیم نواب ہے۔

## جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے پیچے جانے کاممل ایسا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی

کوئی شخص ہوگا جو بھی بھی جنازے کے پیچے بیس گیا ہوگا، بلکہ برشخص کواس ممل سے سابقہ پڑتا ہے، لیس سے طریقہ معدوم نہ ہونے کی وجہ سے سیمل بھی ایک رکی خانہ پری ہوکررہ جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد سے ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کہ ولوگ ناراض ہو جا کیں گے، بینیت اور مقصد غلط ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کہ قرکت کرتے وقت اپنی نبیت ورست کرلواور بینیت کرلو کہ میں اس مسمان ہ حق اوا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے میں اس مسمان ہ حق اوا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے چھے چلنا چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ جنازے کی جنازے کی جنازہ کو تا ہوں۔ جا ور آپ اور اس نبیت سے ہوتا ہوگا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اس نبیت سے ہوتا ہوگا۔ حقورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اس نبیت سے جب شرکت کر و گو انشاء اللہ تعالی بیٹل بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔

#### جنازے کے ساتھ یاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا

ووسر سے کہ بن اور ہے میں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہئے، ناواقفیت اور ہے، حیانی کی وج ہے ہم بہت می سنقول پر عمل کرئے ہے جم وم رہ جاتے ہیں، ذراسا دھیان ہے جم وم رہ جاتے ہیں، ذراسا دھیان اگر کرلیس کے تو ایک بی بہت سارے تواب حاصل ہو جا کیں گے۔ مثنا ناواقفیت کی وجہ ہے اس میں بہت سارے تواب حاصل ہو جا کیں گے۔ حننا ناواقفیت کی وجہ ہے اس میں بہت ایک طریقہ یہ جل پڑا ہے کہ جب جن زے کو کندھا ویا جاتا ہے تو ایک آ دمی بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ''کل جن شہادت' اور دوسرے ہوگ اس کے جواب میں بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ''کل شہادت' اور دوسرے ہوگ اس کے جواب میں بلند آ واز سے نقرہ لگا تا ہے ''کل

ابقد واشبدان محمداً عبدہ ورسولہ ' بڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالک غلط ہے، اس کی شریعت ہیں کوئی اصل نہیں ، یہ شمل نہ تو حضور اقد س سلی القد علیہ وسلم نے کیا ، نہ صی بہ کرام نے کیا ، اور نہ بی جمارے بزرگان دین سے یہ شمل منقول ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کسی قتم کا کوئی ذکر بلند آ واز سے کرنا مکروہ ہے، اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب یہ ہے کہ خاموش چلے ، بلاضرورت با تیں کرنا بھی اچھا نہیں ، لبذا ' کلمہ شہادت' کا نعرہ کی ای است کے خلاف ہے ، اس سے پر ہیز کی ای اس سے پر ہیز کی ماتھ جائے۔
کرنا چاہئے۔

#### جنازه اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں

اور فاموش چلنے میں حکمت سے ہے کہ فاموش رہ کر سے فور کر واور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے، تم پر بھی آئے وال ہے، بینیں کہ اس جنازے کو تو تم سے جا کر قبر میں وفن کر وو کے اور تم بمیشہ زندہ رہ و گے، لبذا خاموش رہ کر اس موت کا مراقبہ کرو کہ ایک وان ای طرح میں بھی مر جاؤں گا اور میرا بھی جنازہ اس طرح اٹھ یا جو نے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے یا جو نے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیج میں دل میں بچھ نری بیدا ہوگی اور النہ تعالی کی طرف مرجوع کرنے کا احساس بوسے گا، اس لئے خاموش رہ کرم نے وا مراقبہ کرن جو بے البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر کھتے ہیں، کوئی نا بائز اور حرام نہیں جے، البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر کھتے ہیں، کوئی نا بائز اور حرام نہیں ہے، البتہ اوپ کے خلاف ہے۔

### الا جنازے کے آگے نہ جلیں

ایک اوب یہ نے جب جنارہ لے جارے ہوں تو جنازہ آگے ہونا
چاہئے اور لوگ اس نے یہ چھے چیس، وائیس بائیس چیس تو بھی ٹھیک ہے،

لیکن جنازے کے آگ آگ چلنا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ
سندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور پر آگے بردھ جائیس تو اس میں کوئی حرج
نہیں، لیکن کندھا دینے نے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے
آئے دورویہ لمی تناریکا لیتے ہیں، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتے چلنے
والے تم م لوگ جنارہ ہے آگے ہوجاتے ہیں اور جنازہ پیچھے ہوجاتا ہے، یہ
طریقہ بھی پچھاچھانہیں ہے۔

### جنازے كوكندها دين كاطريقه

ای طرح جناز ۔ و سدھا ویے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے وائیں ہاتھ کی طرف والا پایدا ہے واضح کندھے پر رکھیں اور کم از کم دس قدم چلیں، یہ انفل ہے، بشرطیکہ دس قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہذا دوسرے نوکوں کو آئی جلدی نہیں سرلی چاہئے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور دسرے شخص نے فورا آئے بڑھ کر اس کو لے لیاء ایسانہیں کرنا چاہئے۔ البت الرکوئی کمز وراورضعیف آ دی ہے تو اس صورت میں دوسرے اوگوں کو چاہئے کہ اس سے جلدی لے لیں تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھرمیت کے دائیس پاؤں کی

طرف کا پایدا پنے داھنے کندھے پراٹھائے اور دی قدم چلے، اور پھرمیت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایدا پنے بائیں کندھے پراٹھائے اور دس قدم چلے، پھر میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا پنے بائیں کندھے پراٹھائے اور دس میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایدا پنے بائیں کندھا دے اور قدم چلے، ان طرح برخض جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا دے اور چاک چالیس قدم چلے، یہ طریقہ سنت سے زیادہ قریب ہے اور افسل ہے، اگر چداس کے خلاف کرنا نا جا کرنہیں ہے، یکن سنت کا تواب ضائع ہوجائے گا۔

آج کل جنزہ لے جاتے وقت وہم پیل ہوتی ہے، کندھا دینے کے بھوتی ہیں دوسر نے مسلمان بھائیوں کو دھکا دیدیا جاتا ہے ادراس بات کا خیال بی نہیں ہوتا کہ ہم ایذاء مسلم کر ے حرام کا ارتکاب کررہے ہیں، کندھا ویئے کا تواب ضائع کر کے النا گناہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ایسا نہ کرنا چاہئے، بلکہ اطمینان سے کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وسرا مسلمان بھائی کندھا دینا چاہئے در وسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وسرا مسلمان بھائی کندھا دیتے ہوئے دس قدم پورے کرلے، اس کے بعد آپ اس سے لیس۔

## جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں جنازہ لے جانے د سے اوب بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جاؤ تو ذرا تیز تیز قدم بوس آ ہتہ مت چلو، اور اس کی وج بھی بیان فرما دی کہ اگر وہ جنتی ہے۔ تو اس کو حنت میں پہنچانے میں کی س دیر کرتے ؟ اس کو جلدی اس کے اجھے ٹھکانے پر پہنچا دو، اور اگر وہ دوز فی ہے۔ موان اللہ ۔ تو دوز خ والے کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا کرا پنے کند سے سے اس ہو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی چاہئے جس سے جنازہ حرات کرنے سکے، ملئے سکے، بلکہ متوسط انداز کی جال سے چلواور اس کو جلدی پہنچا دو۔

### جنازہ زمین پر رکھنے تک کھڑے رہنا

ای طرح ایک ادب اور سنت یہ ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ
کندھوں سے اتار کر نے نہ رکھ دیا جائے ، اس دفت تک لوگ نہ میٹھیں بلکہ
کھڑے رہیں ، البتہ جب جنازہ نیجے رکھ دیا جائے تو اس دفت ہیڑھ سکتے ہیں۔
ہاں! اگر کوئی شخص کز در اور ضعیف ہے ، وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی
حرج نہیں ، لہٰذا ہر عمل اتباع سنت کی نیت ہے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو

### اسلامي الفاظ اوراصطلاحات

چوتھا حق جس داس حدیث میں ذکر ہے، وہ'' تشمیت اعائیس' کینی ا چینکنے والے کے''اخمدلتہ' کئے کے جواب میں "یو کھ کھ اللّٰه' کہنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم نے اس کو''تشمیت' کے خفرے تعبیر فر مایا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خوا کا ایک نے میں مر کی جیس یا قرآن کریم میں جو الفاظ آئے جیں، وہ الفاظ بھی کیا ۔ بریک رہ نہ وہ قبا کہ مسلمان جا ہے۔ ا باقا مدو عالم نه بمواور اس نے کی مدرسہ سے علم وین صل نہ کیا ہو، لیکن وہ اسلامی اغاظ اور اسلامی اصطلاحات سے وہ اتنا ، نوس ہوت تھ کہ بہت سے اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات اوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ سیتھا کہ علماء کی تصانیف، کتابیں، تقاریر، وعظ وغیرہ کو بجھنے میں کوئی وشواری نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں ان اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا مام رواج تھا، اس کا بڑا فا کہ ہ تھا۔

### اسلامی اصطلاحات سے ناواقفی کا متیجہ

لین اب ان اسلامی اصطلاحت سے رفتہ رفتہ نا اتفیت اس درجہ بڑھ ھا گئی ہے اور لوگ اس درجہ ان سے مافیل اور لاہم ہو کے بین کدا کر مام غظ بھی اگر ان کے سامنے بو ا جائے تو اس طرح جیہ سے جبرہ تک گئی ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول ویا۔ اس نا واقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی قریب می زبانے کی گئی ماء کی تسانف، کتا ہیں، ملفہ نیاست اور مواعظ پڑھیے ہیں ذبانے کی گئی ہو بولی مااء کی تسانف، کتا ہیں، ملفہ نیاست اور مواعظ پڑھے میں دشواری ہوئی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ تاری تھے میں نہیں آتیں ۔ اب کی دور کا عام آدی حفظ اور مفوظ ت کو نہیں ہجستا، اس لئے کہ عام آدی کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور مفوظ ت کو نہیں ہجستا، اس لئے کہ عام آدی ان الفاظ سے اور ان اسلامی اصطلاحت سے نا بعد ہے، ان سے مافول نہیں، اور مواعظ اور مفوظ سے نا بعد ہے، ان سے مافول نہیں، اور دو جاتا اور ناموظ اور مفوظ سے کے است دو و کے وم رہ جاتا دو وہ ان میں می تصانیف اور مواعظ اور مفوظ سے کے است دو وہ ان میں می تصانیف اور مواعظ اور مفوظ سے کے است دو وہ ان میں می تصانیف اور مواعظ اور مفوظ سے کے است دو وہ ان میں می تصانیف اور مواعظ اور مفوظ سے کے است دو وہ دو ہے کہ دو وہ ان میں می تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کے کوم مواعظ اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کے است دو وہ کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کی تصانیف کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظ سے کی تصانیف کی

### انكريزي الفاظ كارواج

للخوابید و با اور ی رئ ہمارے اندر کچیل گئی ہے کہ ''اسا می اصطلاحات' ہماری بول جال ہے خارج ہوگئی ہیں اور دوسری طرف انگریزی زبان واخل ہوگئی، آج اگر کوئی شخص شوڑا سا پڑھ مکھ لے اور میٹ کرلے و انٹر باس کرلے تو اب وہ اپنی مندو ہیں آ دھے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے ہوئی ہوری طرح آتی ہے اور نہ انگریزی بوری طرح آتی ہے اور نہ انگریزی الفاظ بولنے کا اتن خیال ہے، لیکن اکس کی اصطلاحات ہے تن بعد اور آتی دوری ہے کہ ان کا مطلب جی اس کی اس کی سمجھ میں نہیں آت ، جا رہ دوری کوئی سیجھ میں نہیں آت ، جا رہ دوری کوئی جائے کے اس کی اس کی سمجھ میں نہیں آت ، جا رہ دوری کوئی جائے گا دوری ہے کہ ان کا مطلب جی اس کی سمجھ میں نہیں آت ، جا رہ دوری کوئی جائے۔

## آج" معارف القرآن" سمجه مين نبيس آتي

میرے والد ماجہ حفرت مفتی محمر شفیق صاحب قدس اللہ سرہ نے قرآن کریم کی تغییر''معارف افقرآن''کاسی ہے، انہوں نے لکھی بی اس مقصدے تھی کہ ایک عام آ دی اُو آسان انداز میں قرآن کریم کی تفییر سمجھ میں آجائے۔ لیکن بہت ہے لوگ سریہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ''معارف افتر آن' سمجھ میں ضمیں آتی۔ اگر اس ہے بھی کوئی آسان تفییر لکھدیں تو کہیں گے کہ وہ بھی ہماری سمجھ میں مہیں آئی، وجہ اس کی بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، کو حاصل کرنے اوران الفاظ سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ورند آج سے پیچاس سال پہلے کا ایک عام آ دمی جس نے با قاعدہ علم دین صاصل نہیں کیا تھا،
اس کے خطوط میں ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے کہ آجکل کا گریجویٹ اور ایم اسے بھی اس خط کونہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال! اس کی فکر کرنی چاہئے ، اس لئے جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ سے بھی اپنے کو مانوس کیا کریں۔

## چھنگنے کے آ داب

بہرحال! یہ لفظ "تشمیت" ہے۔ اس لفظ کو" س" ہے" تسمیت" پڑھنا
بھی درست ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کے
ہارے میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھینک والے کو" الحمدللہ"
کہنا چاہئے، اور جو شخص پاس جیٹھا س رہا ہے اس کو" برحمک اللہ" کہنا چاہئے،
لینی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ" برحمک اللہ" کے الفاظ کہنا" "تشمیت" ہے۔ یہ
عربی ہادراس کے معنی یہ جیں کہ کسی کواس بات کی دعا دینا کہ وہ میچے راستے پر

## جما کی ستی کی علامت ہے

حضور راقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیم میہ ہے کہ چھینکنے والا'' الجمد لله'' کے اوراس کے ذریعہ الله تبارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرے۔ ویسے تو ہر فعل الله تعالیٰ کے شکر کا متقاضی ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

#### فرمایا که:

#### التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمان

یعن ''جمائی'' شیطانی اثرات کی حامل ہوتی ہے اور چھینک الند تعالیٰ کی رحمت کا
ایک ھند ہے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ ''جمائی'' سستی کے وقت آتی ہے اور اس
بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوسستی آرہی ہے، اور ''سستی'' شیطانی اثرات
لئے ہوئے ہوتی ہے جو انسان کو بھلائی ہے، نیک کا موں ہے اور شیح طرز عمل
سے بازر گھتی ہے، اگر انسان اس ستی پر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ ہر طرح
کی خیرات ہے محروم ہوجاتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
ہے کہ اس سستی کو دور کرو، کا بلی کو دور کرواور جس خیر کے کام میں سستی آرہی

حضور ﷺ كا ماجزى اورستى سے پناہ مانگنا

اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میدوعا فرمائی ہے کہ:
اللهُ مَ إِنَّى اَعُو دُولِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
اللهُ مَ إِنَّى اَعُو دُولِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
الله مَدا مِن عاجزى اورستى ہے آپ كى پناہ مانگا

يول...

اس لئے کہ یہ سنی ، نے خراب چیز ہے اس سے بچنا جا ہے ، اورا گرکسی کوستی ہوتی ہوتو اس کے کہ یہ سنی کا مقابلہ کرے ، مثلا ہوتی ہوتو اس کی ، یہ نے مااوہ کوئی علاج نہیں کہ اس سنی کا مقابلہ کرے ، مثلا سنی کی اجہ ۔ ، ی جا وہ رہا ہے کہ گھر میں پڑا رہوں اور کام پر نہ جو وُں ، تو

اس کاعلاج یہ ہے کہ زبردی کر کے کھڑا ہوجائے اوراس ستی کا مقابلہ کرے۔ اور اس ستی کا مقابلہ کرے۔ اور اس ستی کی ایک علامت ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جمائی'' شیطانی اثرات کی حال ہے۔

## چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

اور چھینک کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ میہ چھینک''رحنٰ'' کی طرف ہے ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت کا ایک عنوان ے۔ایک چھینک وہ ہوتی ہے جونزلہ اور زکام کی وجہ ہے آنی شروع ہو جاتی ہے اورمسلسل آتی چلی جاتی ہے، بیتو بیاری ہے،لیکن اگر ایک آ دمی صحت مند ہے اور نزلہ زکام کی کوئی بیاری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آ رہی ہے تو اس کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیرحمٰن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم برکسی باری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چھینک اس حملے کوروک دیتی ہے، اس طرح یہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رحمت کا ایک عنوان ہے بیتو ظاہری رحت ہے، ورنداس کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو ابتد تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چونکہ چینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان میں ہے ایک عنوانات ہے، اس کئے حضور اقدس صلی التد علیہ وسلم نے فر ہایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو ''الحمد منہ'' کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

### الثدتعاني كومت بهولو

ان احکام کے ذریعہ قدم پر بیسکھایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت مجولو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر موقع پر رجوع کرو، اور ہر ہر موقع پر بیہا جارہا ہے کہ اس وقت یہ پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی کا ہر لحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے معمور ہو جائے اور ہر تغیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہر، سارے بہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تصوف اور سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس مارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس مارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس مال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس سالہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسل ہو جائے ۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے ہیں۔ مثلاً یہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بی مقلقہ طریقے تلقین فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ چھینک آئے تو فورا کہو: الحم، اللہ۔

## بیستت مرده ہوتی جارہی ہے

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اور اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ، اور اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو وہ الحمد لٹہنیں کہے گا، بچپن سے تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔لیکن اب ہر چیز شتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سنت بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے جب چھینک آئے تو فورا

## جیسیکنے والے کا جواب دینا واجب ہے

پھر دوسرا مرصلہ ہے کہ جو محض چھنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے بیٹ کہ جو محض چھنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے بیٹ کہ جینے والے نے بیٹ کہ دلتہ' کہا تو اس سنے والے پرشرعاً واجب ہے کہ جواب وینا کہ جواب میں ' برحمک اللہ' کہ واجب ہے ، الہٰ دااگر کوئی مخف ' برحمک اللہ' کے دریعہ جواب نہیں وے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ بیاس وقت واجب ہے کہ جھینے والے نے ' الحمدللہ' کہا ہو، اور اگر چھینے والے نے ' الحمدللہ' کہا ہو، اور اگر چھینے والے نے ' الحمدللہ' کہنا واجب نہیں۔

### البتة واجب على الكفاية ہے

البنة الله تعالى نے اس میں اتن آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی
الکفایہ قرار دیا ہے، بعنی واجب علی انعین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا
ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے دس افراد ہیں اوران میں ہے ایک نے "مرحمک
الله "کہدیا تو سب کی طرف ہے واجب ادا ہوگیا۔ لیکن ساری مجلس میں کسی
الله "کہدیا تو سب کی طرف ہے واجب ادا ہوگیا۔ لیکن ساری مجلس میں کسی
ایک فرد نے بھی" میرحمک الله "نہیں کہا تو تمام افراد ترک واجب کی وجہ سے
گناہ گار ہوں گے۔

## فرض عين اور فرض كفايه كالمطلب

یہ سب اصطلاحات بھی جانے کی ہیں اور سیھنی چاہئیں۔ ویکھئے! ایک ہے ' فرض میں' اس کا مسلب یہ ہے کہ وہ کام برایک آ دمی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر بر آ دمی پر علیحدہ ملیحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کو' فرض عین' کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے' فرض کفائے' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت ہے افراد میں ہے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف ہے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض کفائے' ہے، اگر چندافراد بھی نماز جنازہ ادا کرلیں گے تو سب کی طرف ہے دہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض کا تو سب کی طرف ہے دہ فریض ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ادا کرلیں گے تو سب کی طرف ہے دہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے نماد کارہوں گے۔

### ستت على الكفاليه

مثلاً رمضان آ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا "ست مؤکدہ ملی الکفایہ" ہے۔ یعنی اگر محلّے میں سے کوئی ایک شخص بھی مجد میں جاکراعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے وہ سقت ادا ہو جائے گی الیکن اگرایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلّے والے ترک سقت مؤکدہ کے گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھینکے والے کا جواب وینا" واجب علی الکفایہ" ہے، یعنی اگر مجلس میں ایک شخص نے بھی جواب ویدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر سی نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر سی نے بھی جواب نے دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر سی نے بھی جواب نے دیا تو سب کے سب ترک

واجب کے گناہ گار ہوں گے۔

## یہ سلمان کا ایک حق ہے

ہم لوگ ذرا جائزہ لیس کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب سے کتی غلت برتے ہیں۔ اوّل تو چھینکنے والا'' الجمد للہ'' نہیں کہتا، اور اگر وہ الجمد للہ کہتو سننے والے'' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا چاہئے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ بیا بہتمام کرنا چاہئے۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ بیا رہے ہیں کہ'' تشمیت'' کرنا ایک مسلمان کا دومرے مسلمان پرحق ہے اور اس کے ذھے واجب ہے۔

## کتنی مرتبه جواب دینا حاہے

البتہ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بیفر ما دی ہے کہ ایک تو اس حق کو دوسرے بید کہ بعض اوقات بید موتا ہے کہ ایک آدی کو مسلسل چھینکیں آرہی ہیں اور وہ مسلسل الحمد لللہ کہدر ہاہے، اور سفنے والامسلسل "مرحمک اللہ" کہتا جارہا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اب وہ دوسرے کام چھوڑ کر بس یہی کرتا رہے۔ تو اس کے بارے ہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا سفت ہے، اور ووسری مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا سفت ہے، اور تیسری مرتبہ جھینک آئے تو جواب دینا سفت ہے، اور تیسری مرتبہ جھینک آئے تو جواب دینا سفت ہے، اور تیسری مرتبہ جھینک آئے تو جواب دینا سفت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دینا سکت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دینا سکت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دینا ہی سفت ہے، اور باعث اجر و تواب دینا سکت ہے، اور تیسری

چھینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے اور نہست ہے، البتہ اگر کوئی شخص جواب وینا جاہے تو جواب ویدے، انشاء للنداس برجھی تواب ملے گا۔

حضور هيكا طرزتمل

( ترفري، كتاب الادب باب ماحاء كم يشمّت العاطس)

اش حدیث ک ذراید آپ علی نے بیمند بنادیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ویکھئے! شریعت نے ہماری اور آپ کی سہولت کے لئے کن کن باریکیوں کی رعایت فرمائی ہے، تاکہ یہ نہ ہوکہ آ دمی

واجب ہے جب چھینکے والا''الحمدللہ'' کے، آگر چھینکے والے نے''الحمدللہ' نہیں کہا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن جواب دینا اچھا ہے، تا کہ چھینکے والے کو تنہیں ہوجائے کہ جھے''الحمدللہ'' کہنا جا ہے تھا۔

#### حضور الله كاجواب نددينا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وتلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحالی کو چھینک آئی، انہوں نے'''الحمد رنتہ'' کہا، آپ علی کے جواب میں "رحمک الله" فرمایا، تھوڑی در کے بعد ایک اور محالی کو چھینک آئی، لیکن انہوں نے ''الحمدللہ'' نہیں کہا، آپ علیہ نے '' سرحمک اللہ'' بھی نہیں کہا۔ ان محالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض كرين كه يا رسول الله صلى الله تلكيه وسلم! ان صاحب كوتهورى ومريم چھینک آئی تھی تو آپ علی نے ان کو'' رہنک اللہ'' کے ذریعہ دعا دیدی تھی اوراب مجھے چھینک آئی تو آپ علیہ نے مجھے دعانبیں دی۔ آپ علیہ نے جواب ویا کہ ان صاحب نے ''الحمدللہٰ'' کہد کر اللہ تعالٰی کا شکر اوا کیا تھا، اس لئے میں نے ان کے جواب میں" رحمک الله" کہا، تم نے" الحمدلله" ضبیل کہا، اس لئے میں نے جواب میں "مرحمك الله" نبیس كباراس حديث سے معلوم موا كـ " رحمك الله" ك ذريعه جواب دينااس ونت واجب ب جب جيك والا و الحديث كي-

(ترتدى، كآب الاوب، ماب ماجاء في ايحاب الشميت بحمد العاطس)

#### چھنکنے والا بھی دعا دے \* \_ یہ

پرتیسری بات یہ ہے کہ جب' الحمداللہ' کے جواب میں سفنے والے نے

"ریحک اللہ' کہا تو اب چینے والے کو چاہئے کہ وہ "یھدیکم اللہ " کہے۔ اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ "یھدیکم الله ویصلح بالکم" کہے۔ اس
لئے کہ جب سفنے والے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو اب جواب
میں چینے والا اس کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تہیں ہمایت عطا فرمائے اور
تہمارے سب کام ٹھیک کر دے۔ ان احکام کے ذریعہ چیوٹی چیوٹی باتوں پر
ایک دوسرے کو دعا دیے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک مؤسن ورسرے مؤمن کے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قولیت کی بہت امید ہوتی

( تذي ، كتاب الادب ، باب ماجاء كيف تشميت العاطس)

## ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر

و کیجئے! جھینک ایک مرتبہ آئی، لیکن اس میں تمین مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگیا،
ثمین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگیا اور تمین دعا کیں ہوگئیں۔ اور دو
مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اوراس تبادلے کے نتیج
میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خوابی کرنے کا تواب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ
میں ایک دوسرے نائم ہوگیا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کرے تشریف لے گئے۔ بہرحال! "تشمیت" کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان رحق ہے اور واجب ہے۔

## كمزوراورمظلوم كى مددكرنا

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یا نجواں حق یہ بیان فرمایا: "نفر الفعیف" بیعنی کمزور کی مدد کرنا۔ ای کے ساتھ چھٹا حق یہ بیان فرمایا "عون المظلوم" بیعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ یعنی جو شخص کی ظلم کا شکار ہے، اس سے ظلم دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرنا بھی ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پرحق ہے، اس استطاعت می حد تک دوسرے اور یہ انسان کے اندر جتنی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے مؤمن کی مدد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے مؤمن کو دور کے باوجود دوسرے مؤمن کو گاہ ہوگا۔

## مظلوم کی مددواجب ہے

ایک صدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا:

المسلم الحو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه

(ابوداؤ، كاب الادب، باب المؤاخاة)

یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نه وہ خوداس پرظلم کرتا ہے اور نه اس کو بے یار دید دگار چپوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے اور تم اس کو روک سکتے ہو، تو ایسے موقع پر اس کو بے یار وید دگار چھوڑتا جائز

نہیں، بلکہ اس کی مرد کرنا واجب ہے۔ ورنداللہ تعالٰی کا عذاب آجائیگا

بلکدایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے بری سخت وعید
بیان فر مائی کداگر بچھ اوگ بید کیور ہے ہوں کہ کوئی شخص سی مسلمان پرظلم کررہا
ہے، چاہے وہ ظلم جانی ہو یا مالی ہو، اور ان کواس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس شخص کوظلم سے بچ نے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور
اس کوظلم سے بچ نے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور
اس کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذاب
نازل فرہ دے۔

### عذاب كىمختلف شكليس

پھر بیضروری نہیں کے وہ عذاب ای قتم کا ہو جیسے پچپلی امتوں پر عذاب آئے ، مثلاً آسان ہے ، عارے برسیں ، یا طوفان آجائے ، یا ہوا کے جھڑ چل بڑیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور عمّاب ہے مختود و کھے۔ آمین۔ ہم دن رات جو د کھے رہے ہیں کہ فرائے پڑ رہے ہیں ، پوریاں ہورہی ہیں ، بدامنی اور بے چینی کا دور دورہ ہے ، کمی خفی کی جان ، سی کا بال اہمی کی عزت اور آبر و محفوظ نہیں ، ہر شخص بے چینی اور بے طمین کی کا دار ہو ہی ہیں ، بدامنی اور ہے عوانات ہیں ، بدامنی اور ہے عوانات ہیں ، بدار ہے عنوانات ہیں ، بدار ہے مغرب کی مختلف کی مختلف کی جان ، سی کا بال ایک کی ہو ۔ اب ، بیاتو دور آسیا ہے کہ اپنی آسی کھول ہے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں ۔ اب ، بیاتو دور آسیا ہے کہ اپنی آسی کھول ہے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں ۔ اب ، بیاتو دور آسیا ہے کہ اپنی آسی کھول ہے

ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے و کھے رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔

### احساس مروت کو کپل دیتے ہیں آلات

فاص طور پر جب سے ہمارے یہاں مغربی تہذیب کا سلاب المآ یا ہے اور لوگوں کے پاس دولت آگئی ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کر روگیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

ہے دل کیلئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو پکل دیتے ہیں آلات لہذاان جدیدآلات نے مروت کے احساس کو پکل دیا ہے۔

### ایک عبرتناک دانعه

ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آتھوں سے دیکھا کہ ایک بہت شاندار کار سڑک پرگزری، جس میں کوئی صاحب بہادر بیٹے تھے، اور اس کارنے ایک راہ گیرکونکر ماری، وہ سڑک پرگرااور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، گران صاحب بہادر کو یہ تو نیق نہیں ہوئی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ کتنی چوٹ آئی ، حرف اتنا ہوا کہ اس نے کھڑی سے جھا تک کردیکھا کہ ایک بنص زمین پرگراندا ہے بس یہ و کھے کروہ روانہ ہو گیا۔ وجہ بیہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تبذیب نے ہمیں اس درجہ پر پہنچ دیا کہ کی آ دمی کی جان کھی اور چھر سے زیادہ بے وقعت ہو کررہ گئی ہے، آئ کی کا انسان انسین رہا۔

### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ بیہ بی کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سید وسم کی سقت میر ہے کہ آپ کی سقت میر ہے کہ آ وی ضعیف کی مدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم نے اس ں بینی نشیلت بھی ارشاوفر مائی ہے کہ:

والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه. (منداجرج ٢٠٩٥ ما٢٠)

لیمی جب تک مسلمان کی معاطے میں اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے ادراس کے کام بنا تا رہتا ہے۔

## زمين والول پرتم َ روآ سان والاتم پررهم كريكا

ایک حدیث ین حمنوراقدی صلی الله علیه وسلم نے بڑاا چھاارشاوفرمایا۔
اس حدیث کے بارے میں محدثین کے یہاں میطم ایشہ چلا آر ہا ہے کہ جب بھی
کوئی حالب عم کسی محدث کے باس حدیث بڑھنے جاتا ہے تو استاذاس طالب
مم کوسب سے بہتے یہ حدیث سناتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ حضوراقدی صلی

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

اَلرَّا حِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرُحَمُواً مَنُ فِي الْآرُضِ مَرْحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاء -(ابوداؤد، كَاب الادب، باب في الرحمة) رحم كرنے والول پر''رحمٰن' رحم كرتا ہے، تم زين والول ' پررحم كرو، آسان والاتم پررحم كرتا ہے، تم زين والول ' پررحم كرو، آسان والاتم پررحم كرتا ہے، تم زين والول

اور جو آ دمی زین والول پر رحم کرنانہیں جانتا، اس کو آسان والے ہے بھی رحمت کی تو قع مشکل ہے۔ بہر حال! ضعیف کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

فتم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جوحقوق ہیں، ان میں سے ساتواں م حق جو حدیث میں بیان فر مایا: وہ ہے '' إِبْوَادِ الْمُقْسِم" اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی قتم کھائی ہے اور اب وہ اس قتم کو پورا کرنے پر تا در نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی قتم پوری کرلے، بیہ بھی مسلمان کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





موضوع خطاب جامع مجدبیت المکرّم صفام خطاب صفحه بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# خندہ بیبتانی سے ملناسنت ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا - مَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا ـ أَمَّا بَعُدُ! عن خطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقلت اخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة

قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يأيها النبي إنا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيرا وحرزًا للأميين ألت عبدى و رسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم له الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا لله فيفتح بها اعيناً عميا و آذا ناً صماً وقلوباً غلفًا.

( يخارى ، كماب التغيير ، سورة ٢٨ ، إب ٢)

## خندہ بیشانی ت پش آنافلق ضدا کاحق ہے

یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ القد علیہ نے باب الانساط الی النّاس ماعنوان قائم فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ذندہ بیٹانی سے پیٹی آ نا اور او کوں میں تھلے ملے رہنا۔

یہ ساب امام بخاری رحمة القد علیہ نے "الأدب المفود" کے نام سے المحق بند الراس بند المحق و اللہ اللہ علیہ و کام ک اللہ علیہ و کام ک اللہ علیہ و کام کی وہ احادیث جمع ک بین جو زندگ کے مختل بین، اور ان

آ داب کی آپ بھی نے اپ تول وفعل سے تلقین فرمائی ہے۔ان میں ت ایک ادب اور ایک ستت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ تھلے ملے رہو اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔

اور بیفلق خدا کا حق ہے کہ جب اللہ کے کی بندے سے طاقات ہو تو اس سے آ دمی خندہ بیشانی سے ملے، اپ آ پ کو بہ تکف تندخو اور سخت مراج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں، خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطام مایا ہو، وہ اس مقام کی وجہ سے اپ آپ کولوگوں سے کٹ کر سخت مزان بن کرنہ بیٹھے بلکہ گھلاطا رہے، یہ انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔

### اس سنت نبوی الله پر کافرر ال کا اعتراض

بلکہ یہ وہ سنت ہے جس ربعض کا فروں نے اعتراض کیا تھا۔ قرآن پاک جس آتا ہے کہ:

> وَقَالُوُا مَالِ هَذَا الرَّسُوُلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِى الْاَسُوَاقِ Öُ (مورةالثران، آيت ٢)

ادر کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔

کفار سجھتے تھے کہ بازاروں میں پھر نامنصب پٹیمبری کے خلاف ہے۔ بیال وجہ

ے بیجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کودیکھا تھا کہ جب وہ ادشاہوت کے منصب پر ف کز ہو جاتے تھے تو عوام سے کٹ کر بیٹھ جاتے تھے، ادشاہت کے منصب پر ف کز ہو جاتے تھے، بلکہ فاص شاہاند شان وشوکت عام آ دمی کی طرح بازاردں میں نہیں آتے تھے، بلکہ فاص شاہاند شان وشوکت سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بیجھتے تھے کہ پیفیری اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے میں گرد ہے۔

لیکن قرآن کریم نے ان کے اس خیال باطل کی تر دید کی، اس لئے کہ پینمبر تو آتے ہی تمباری اصلاح کے لئے ہیں، لبذا دنیا کا بھی ہرکام عام انسانوں میں گھل لل کرکر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے آ داب اور اس کی شرائط بناتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو توام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ بناتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو توام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ لبذا پیغیبروں کا بازاروں ہے، چلنا پھر ٹا اور المن سار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ معترا معترا حضرت سکیم الات قدی اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقترا مقترا کا مطلب ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اطاعت کرتے ہوں) بنے کے

(مقتدا کا مطلب ہوتا ہے بس کو دیلھے کرلوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعدلوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی۔

فرمایا کدایک عام آ دمی کی طرح رہوجس طرح نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم رہا کرتے ہتھے۔ .

مكن سارى كانرالا انداز

شاكل ترقدي مين روايت ہے كه:

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ایک مرتبه مدینه منوره کے سوق مناقه (سوق مناقه مدينه منوره كا ايك بازار تما جو اب حرم شریف کی توسیع والے جفتے میں شامل ہو گیا ے بین نے بھی کی زمانے میں اس کی زیارت کی تھی ) میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیباتی تھے حضرت زاہدرضی اللہ تعالی عند دیبات سے سامان لا کرشہر میں بیجا کرتے تھے، ساہ رنگ تھا اورغریب آ دمی تھے،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ان سے بہت مجت فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیکے ہے ان کے چھے گئے اور ان کی کولی بھرلی اور ان کو پیھیے ہے کمر ے پکڑ لیا پھر آواز لگائی کہ من یشتری هذا العبدمنى كون ب جوجح سے يه فلام فريدے گا؟ آب علی فی مراح فرمایا بدب حفرت زابدرضی الله تعالى عند نے آواز بيان لي تو ان كي خوشي كي انتباء ندرای \_ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ علی اس غلام کوفروخت کریں کے تو بہت كم يميے ليس كے، اس لئے كه ساه فام ہے اور

معمولی در بے کا آدمی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیس اے زاہد! اللہ کے ہاں تمہاری قیت بہت زیادہ ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم بازار میں تشریف لے جارہ ہیں اور کس طرح ایک معمولی درجے کے آ دمی کے ساتھ حراح فرمارہ ہیں۔ دیکھنے والا بیا ندازہ لگا سکتا ہے کہ بیکتنا الوالیم پنجبر ہے کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ علیہ الصلوٰ قو والسلام۔

## مفتی اعظم پاکتان ہے یاعام را کبیر ہ

پھر حضرت ڈاکٹر صاحبؒ نے قرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خاس تعلق عطاء فرما دیتے ہیں، وہ اپنے آب کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گھرا ملا کر رکھتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیکس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور میں سنّت ہے جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ ہدکہ آ دمی اپنی شان بنا کرر کھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔ مسجد نبوی ﷺ سے مسجد قباء کی طرف عامیا نہ حیال

ایک مرتبہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی عبیقے سے پیدل چل کرایے ہی و وستانہ ملا قات کے لئے حصرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو معجد قباء کے قریب رہتے تھے، تقریبا تین میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جا کر تین دفعہ آ داز دی، شاید وہ معانی کی الی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن پاک کے مطابق:

واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ـ

جب تم ے کہا جائے کہ واپس جلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔

چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس معجد نبوی علیہ تشریف لے آئے۔ کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فر مایا، دوست سے ملئے گئے تھے، اپنی طرف سے دوسی کا حق اداکیا، نہیں ہوئی ملاقات، واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں حضرت متبان بن مالک رضی اللہ تعالی عند کو معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئ آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے اور فداء ہونے سکے کہ میری کیا حیثیت کر آپ میرے دریت تشریف لائے۔

### شايدىيەشكل ترين سنّت ہو

ویسے تو حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ہرستت پہ انسان قربان ، و جائے ۔ لیکن ایک ستت تر ندی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس پڑھل کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا۔

روایت میں آتا ب کرسرکار دو عالم سلی الله علیه وسلم ہے کوئی بات کرتا تو آب علی اس وقت تک اس سے چبر ونبیں پھیرتے تھے جب تک کہوہ خود بی چبرہ نہ پھیر لے، اپنی طرف سے بات کانے نبیس تھے۔

کہنے کو آسان بات ہے، اس کا انداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب بینکڑوں آ دمی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچیر رہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، تو آ دمی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اور بعض لوگ ایے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آجا کیں تو رکنے کا نام بی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرٹا کہ جب تک وہ نہ رک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔

ليكن جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم جو جهاد من بهي مشغول مين تبليغ

میں بھی مصروف ہیں، تعلیم میں بھی مصروف ہیں، جو پوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، ایک بوڑھیا بھی راستہ میں بکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس سے نہیں پھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کر دیتے۔

### مخلوق سے محبت کرنا، حقیقتا اللہ سے محبت کرنا ہے

یہ صفت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوئتی ہے کہ جب مخلوق کے ساتھ اس وجہ ہے میں میں ساتھ اس وجہ ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہتھے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبّت ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے پیا محبّت کروئے ، اللہ کی ذات کو ندد یکھا، نہ سمجھا، نداس کوتم تصور میں لاسکتے ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے محبت ہوتو میری مخلوق سے محبت کرو اور میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروتو الله تعالی کی محبت کا ایک عشس تمہاری زندگی ہیں آئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ای لئے امام بخاری رحمة الله علیہ بید باب قائم کررہے ہیں۔ "باب الانسباط إلى الناس "کہ لوگوں کے ساتھ خندہ بیٹانی سے پیش آنا اور ان کے ساتھ گھلاملا رہنا اور اس طرح رہنا "کاحدمن الناس" جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، یعنی اپنا کوئی المتاز بیدانہ کرنا، یہ تقصود ہے اس باب کا۔ اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عطاء این بیارتا بعی رحمة الله علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میرک ملاقات ہوئی حضرت عطاء این بیارتا بعی رحمة الله علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میرک ملاقات ہوئی حضرت

عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما \_\_\_

## حضرت عبدالله بن عمرةً بن العاص كي امتيازي خصوصيات

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جواپئی کشرت عبادت میں مشہور تھے، بہت عابد و زاہد بزرگ تھے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی کشر تعداد میں روایت کی ہیں۔

ایک خصوصیت ان کی میہ ہے کہ انہوں نے تو راق، زبور، انجیل کاعلم بھی کسی فرریعہ ہے ماصل کیا ہوا تھا، حالانکہ میہ کتابیں ایسی ہیں کہ میہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بہت تحریفیں کر دی ہیں اور اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھتا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور میہودیوں اور میسائیوں کو تبلیغ کرنے میں مدو لے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما نے کچھ تو راق میہودیوں سے بردھی ہوگی تھی۔

### توراة من اب بھی كناب الله كانور جھلكا ہے

توراۃ اگر چیکمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یہود یوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کر دی ہیں، بہت سے عقے حذف کر دیے ہیں، ہے اضافے کر دیے، الفاظ کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پھر بھی کتاب

الله كا تورجملكا بـ

ای وجہ ہے اس میں اب بھی جناب نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ علی مفات موجود ہیں، اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، ای وجہ ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ:

> یہ یہودی آپ میلئے کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

اس لئے کہ توراۃ میں جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں کہ نبی
آخر الز مان صلی اللہ ملیہ وسلم ایسی ایسی صفات کے حامل ہوں گے، ایسا ان کا
صلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں گے، اس شہر میں ہوں گے، یہ ساری تفصیل
فہ کورتھی ۔ تو جو یہودی ان کتابوں کے عالم شجے وہ اپنی آ تکھوں ہے وہ علامتیں
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہتے کہ پائی جارہی ہیں، گراپی ضد اور ہث
دھرمی اور عنادی وجہ سے مائے نہیں ہتے ۔ تو حضرت عطاء بن یمار رحمۃ اللہ ملیہ
فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے ہوئی
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے توراۃ پڑھی ہے، توراۃ ہیں جوحضور علیہ
الصلؤۃ والسلام کی صفات نہ کور ہیں وہ جمیں بتلائیں۔

بائبل سے قرآن تک

ید کنامیں ان لوگوں نے اتن بگاڑ وی دیں اس کے بورود اس ٹان جش

محرور کاب ہیں کہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ان کی مشہور کتاب بائیل جس کو میں مقدل' بھی کہتے ہیں، اس کو میں دی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں۔ جھے تو راق کا ایک جملہ یاد آگیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ:

"جو فاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں بینے والے گیت گائیں کے، قیدار کی بستیاں حمر کریں گی: فاران نام ہے اس پہاڑ کا جس پر غارح اواقع ہے۔

''سلاح'' نام ہے اس پہاڑ کا جس کا ایک حضہ ثنیتہ الوداع ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پر بچیوں

نے کھڑے ہوکر بیرانے پڑھے تھے کہ:

طبع البدر عليما من ثيات الوداع

اور قیدار نام ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولاد میں نبی آ خرالز مان پیدا ہوں کے تو ان کی بستیاں حمد کریں گی۔

آپ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود میں

تبرحال، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى اللد تعالى عنبمائے فروایا

که: بال میں بتا <del>تا</del> ہوں\_

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ـ

الله كالتم حضور عليه السلام كى بعض صفات تو را ق ميس الى مذكور بيس جو كه قر آن پاك ميس بھى مذكور بيس -

پر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

يا يهاالنبي انا ارسلنك شاهدًا ومبشراً

ونذيرًا ط

اے نبی ہم نے آ پ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔

گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ دسلم گوا ہی دیں گے کہ اس اتت کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام دیا گیا تھا تو کس نے اس پر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا ، اس بات کی گوا ہی دیں گے۔ ' قما تو کس نے اس پر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا ، اس بات کی گوا ہی دیں گے۔ ' و مبشر اً: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخری دیے والے ہوں گے۔

ونذيوًا : اورجهم ع ورائے والے ہول مے۔

یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھرآ گے توراۃ کی عبارت پڑھ کر سائی کہ: وحوزاً للامیین، مینی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اُن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کرآئیس کے۔اُمی کا لفظ خاص طور سے لقب کے طور پرعربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کہ ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو یہ توراۃ میں تھا کہ اس کے ا

وأنت عبدى ورسولى-

یعنی اللہ تعالی اس وقت تو را ۃ میں فر ما رہے ہیں کہا ہے تبی محمصلی اللہ علیہ وسلم! تم میرے بندے ہواور پیٹیمبر ہو۔

وسميتك المتوكل

اور میں نے تمبارا نام متوکل رکھا ہے۔ نیٹی اللہ تعالی پر بھروسا کرنے والا۔ آ کے صفات بیان فرمائیں کدوہ نبی کیسا ہوگا؟ فرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ.

وه نه تو سخت گوم د گا اور نه سخت طبیعت والا بوگا ـ

فظ کے معنی بیں جس کی باتوں میں تختی ہو، کرختگی ہو۔

ولا سخاب في الاسواق.

اور نہ ہا زارول میں شور مجانے والا ہوگا۔

ولايدفع السينة بالسينة

اور • وبرائی کا بدلہ برائی ہے نہیں وے گا۔

ولكن يعفو ويصفح

سین وہ معانب کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔

ولن يقبضه الله تعالىٰ حتى يقيم مه الملة

العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله -اورالله تعالى اس وقت تك اس كوائي پاس نبيس بلاكيس كے جب تك كماس نيزهي قوم كوسيدها نه كردے، اس

طرح كدوه كبدي : لا إله إلا الله \_

ویفتح بھا اعینا عمیا و اذانا صماً و قلوبا غلفا
اوراس کلم توحید کے ذریعے ان کی اندھی آ تھیں
کھولدے گا اور بہرے کان کھولدے گا ، اور وہ دل جن
کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے
کھل جا کمل گے۔

اور بیصفات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ تو راۃ میں آج بھی موجود ہیں۔

توراة كى عبرانى زبان مين آپ عليه السلام كى صفات

چونکہ محاورے ہرزبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو راۃ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ تو ڑے گا، ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بچھائے گا۔

> ادرعبرانی زبان کے محاور ہے میں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کسی برائی کا بدلہ برائی ہے نہ دے کو اور عفو و درگزر ہے کا مے اگر اور اس کے آگے پھر کے بت اوند ھے

#### مندگریں ہے۔

اور یہ واقعہ ان وقت بیش آیا کہ جب حضور اقد سلی القد ملیہ وسلم نے کہ معظمہ فتح کیا تو بیتر کے بت جو خانہ کعبہ بین نصب سے وہ اوند ہے منہ گرے، یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ یہ نے جو''اظہار الحق'' کا ترجمہ'' بائبل سے قرآن ملک' کے نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھنا باب انہی بشارتوں پرمشمنل ہے۔ یہ نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھنا باب انہی بشارتوں پرمشمنل ہے۔ یہ نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھنا باب انہی مشارتوں پرمشمنل ہے۔ یہ نام ہے کیا ہے کہ میں وہ اوادیث لکھی ہیں جن میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی صفاح آئی ہیں، پھر احدیث لکھی ہیں جن میں حضور اقد س میں ایڈ علیہ وسلم کی صفاح آئی ہیں، پھر ان کومواز نہ کرکے دکھایا کہ بائل میں بیآیا ہے اور قرآن کر کیم میں یا حدیث میں ہے آیا ہے۔ تو آئی تحریف میں باتی ہے۔ تو آئی تحریف کے باوجود آئے بھی یہ صفاح بائبل میں باتی میں ہے آیا ہے۔ تو آئی تحریف کے باوجود آئے بھی یہ صفاح بائبل میں باتی ہیں۔

## حدیث ِ مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض

لیکن جس غرض ہے امام بخاری رحمۃ الشاعلیہ میہ صدیث لے کر آئے بیں، وہ میہ ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات بچیلی کتابوں میں بیان ہوئے وہ کیا ہتے، اور اس پیشنگوئی میں جو آپ سیافتی کی امتیازی صفات بیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ کیا ہیں؟

وہ یہ بیں کہ آپ سلی الندعلیہ وسلم کرخت نہیں ہیں اور ترش مزاج نہیں میں اور برائی کا ہدلہ برائی ہے نہیں ویتے۔

يه فق ب إلى لريم صلى القد عليه وسم كي مالاتكه القد تعالى في شريعت

میں اجازت وی ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنا بدلد لے سئے ہو، ایک تماچہ مارا ہے تو تم بھی استے ہی زور سے ایک تماچہ مار سکتے ہو جتنا زور ہے اس نے مارا، اس سے کم ومیش نہ: ، اس کی اجازت ہونا اور بات ہے اور آپ ان متد سلیدو نلم کی سنت ہونا اور بات ہے۔ آپ نے ساری عمر بھی کسی شخص سے اپنی ذاستہ کا بدلہ مہیں لیا۔

## برائی کا جواب حسنِ سلوک سے دینا

سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محدود کرلیا ہے، مثنا سنت ہے۔ ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محدود کرلیا ہے، مثنا سنت ہے کہ مسواک کرنا چاہئے، داڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع سنت کے مطابق کرنی چاہئے۔ یہ سبستین ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوانکار کرے وہ سنتوں سے بھی ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، نام تعلقات اور معاملات میں ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، نام تعلقات اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، وہ بھی آپ عرفی ہے کہ سنت کا ایک بہت بڑا دھنہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پر عمل کرنے کا ول بیس داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کا دل سنت پر عمل کرنے کا دل کرنے کا ذل کرنے کا ذل کرنے کا ذل کرنے کا ذل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ حسن سلوک ہے ویں، سنت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے سلوک ہے دیں، سنت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے گریانوں میں جما تک کر دیکھیں کہ ہم اس سنت پر کان عمل کر رہے ہیں؟

ہارے ساتھ اگر کی نے برائی کی ہے تو کتا انتقام کا جذب دل میں پیدا ہوتا ہے اور کتنی اس کو تکلیف بہنجانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر غور کروتو معاشرے کے فعاد کا بہت بڑا سب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سقت کوچھوڑ دیا ہے ہماری سوئ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے جس بھی اس سے برائی کروں گا، اس نے جھے گائی دی ہے، ہیں بھی دوں گا، اس نے جھے گائی دی ہے، ہیں بھی دوں گا، اس نے جھے میری شادی پر کیا تخد دیا تھا تو ہیں بھی اتنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تخذ نہیں دیا تھا تو ہیں بھی اس سے ہوا کہ یہ نشادی پر تخذ نہیں دیا تھا تو ہیں بھی نہیں دول گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب بچھ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رحی کرنے والا در حقیقت صلہ رحی کرنے والا نہیں ہوتا۔ صدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ:

لیس الواصل بالم کافی، ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلها۔

( بخارى ، كتاب الأدب ، باب ليس الواصل بالكافي )

یعنی حقیقت میں صادرتی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا تو قطع رحی کرر ہا ہے اور رشتہ داری کے حقوق ادانہیں کررہاہے ، اوریہ جواب میں قطع رحی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کررہاہے۔

حضرت ڈاکٹرعبدالحق صاحب رحمة اللّٰدعليه كاعجيب واقعه

ایک دن حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الشعلیا ہے گر پر متوسلین اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، اچا تک ایک صاحب آئے جو

حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آ دمیوں کی طرح تھے۔
دروازے میں داخل ہوت ہی گالیاں دینا شروع کردیں، انتہائی ہے ادبانہ
لیج میں جتنے الفاظ مرائی کے ان کے منہ میں آئے کہتے ہی گئے۔ آگے ہے
حضرت ان کی ہر بات ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے خلطی ہم گئی ہے، تم ہمیں
معاف کردو، ہم انشاء اللہ حلافی کر دیں گے، تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں،
معاف کردو۔ بہرحال، ان صاحب کا اس قدرشد ید غضے کا عالم کہ در کھنے دالے
کو بھی برداشت شہو، بالآخر شھنڈے ہوگئے۔

بعد میں حفزت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے کہ اس اللہ کے بند ہے کوکوئی غلط اطلاع لی گئی تھی، اس وجہ ت ان کو غضہ آگیا تما، اگر میں چاہتا تو ان کو جواب رے سکتا ہی اور بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس واسطے میں نے اس کو شندا کیا کہ بہرحال یہ دشتہ دار ہے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہو رکز رکھنا یہ ہے داروں کے ساتھ قطع تعلق کرلین آسان ہے، لیکن تعلق جوڑ کر رکھنا یہ ہے درحقیقت تعلیم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اوریہ ہے لا یدف السینة بالسینة کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے اور خیرخواجی ہے وو۔

## مولانار فيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه

مولانا رفع الدين صاحب رحمة الله عليه وارانعنوم ديوبندك مبتم ته، عجب ولى الله بزرگ يتح، وارالعلوم بين مبتم كمعنى كويا كدسب سے براے،

عبدے برِفائز، حسنت سے ایک گائے بال رکھی تھی، ایک مرتبہ ایہا اس کہ اس کو کے کرآ رہے تے کہ راستے میں مدرسہ کا کوک کام آ گیا، اس طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرت کے صحن میں درخت کے ساتھ یا ندھ کر دفتر میں چلے گئے۔

وہاں دیو ہندے ایک صاحب آئے اور چین شروع کر دیا کہ یہ آئے س کی بندھی ہے؟ وگوں نے بتایا مہتم صاحب کی ہے، تو کہنے لگے امیحا! مدرسم جمم كاكميلا بن ميا وان كي كائ كالإوابن كيا ومجتم صاحب مدري كو اس طرح کھارہے ہیں کہ مدرہے کے ٹن کوانہوں نے اپنی گائے کا یاڑا بنالیا ہے۔ شورس کر وہاں ایک مجمع استھا ہوگیا، اب مراسر الزام سراسر ناانسافی، حضرت وہاں کام کررہ ہے ، اندر آواز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قضہ ہے؟ اوگول نے بتایا کہ بیصاحب تارائی جورے جی کہ بتم صاحب نے بہاں گائے یا ندھ دی، کہنے گے کہ بال واقعی ہد مدرسہ ب انتدکا، مجھے گائے یہاں نہیں با ند ''ن جاہئے تھی، یہ کا نے میری ذاتی ہے اور بی حن مدرسہ کا ہے، مجھ سے ملطی ہوگئ، میں اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرتا ہوں، اس تنظی کا کفارہ میہ ہے کہ میر اول حیاہ رہا ہے کہ بیرگائے آ ب ہی لے جاؤ۔ وہ تھی اللہ کا بندہ ایبا تھا کہ لے کر جلتا بنا\_

اب آپ دیکھئے کہ سراسر ٹاانصافی اورظلم ہے، اپنے بڑے ولی القد اور اپنے بڑے خادم دین کے اوپر ایک معمولی آ دمی اتنی گرمی دکھا رہا ہے ۔ب لوگوں کے سامنے بجائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جا تا، گائے بھی اس کو دے دی- بر ب بی كريم صلى القدعليه وسلم كى سقت اور لايدفع السينة باستيدة وياستيدة ريمل \_

## آپ کی ساری سنتوں پڑمل ضروری ہے

ورحقیقت ستت صرف بینبیں ہے کہ آسان آس ن ستوں بر عمل کرلیا جائے، بلکہ ہرایک ستت پر عمل کی فکر کرنی جاہئے، اور انسان اس ستت کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی معاشرے کا فسادختم ہوگا، غور کر کے دیکھ لو اور تجربہ کرکے دیکھ لوکہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوئے کا نتیجہ ہے۔

#### ولكن يعفو ويصفح

لیکن وہ معاف قرما دیتے ہیں اور درگز رہے کام لیتے ہیں۔ کوئی ہجھ بھی کہدوے کی حصور اقد سلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ولی ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کسی ہوتے ہیں ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔

یہ سب کچھاس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک بی کشتی کے سوار بیں، معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں، یہاں بیٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی ویر دسیان ہوتو شاید دلوں میں کچھ داعیہ پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک وتعالی عمل کی توفیق عطا فرادے۔ یک عادت ڈالو، اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے
پڑت ہیں، اس کے لئے مثل کرنی پڑتی ہے، دل پر بیر کرنا پڑتا ہے، ول
پر پیم رکھنے پڑت ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی منزل کی
طرف جانا ہے تو یہ کڑا ہے گھونٹ پینے پڑیں گے۔

### الله تعالیٰ کے نزد یک پسندیدہ گھونٹ

حدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیہ وَ کلم نے فر مایا کہ کوئی گھونٹ جو انسان چتا ہے، اللہ تبارک و بعالی کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ غضے کا گھونٹ چیتا۔ (منداحی جاہمے ۳۲۹)

یعنی جب خمنہ آرہا ہواور غنتے میں آدمی آپ سے باہر ہورہا ہواور اسمیں اندیشہ ہو کہ دہ کسی کوئی تقصان پہنچا دے گا،ای وقت غفتے کے گھونٹ کو محص اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے بی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرتا، بیاللہ تعالیٰ کو بہت ہی پہند ہے۔

#### والكنظمين الغيظ والعافين عن الناس ( (آل م إن، آيت ١٣٢)

قرآن كريم في اليى بن مدح فرمائى ہے اليے لوگوں كى كه جب بھى غضه آئے اور انتام كے جذبات بيدا بول، تو ٹھيك ہے تمبيں شريعت في جائز حدود ميں بدلد لينے كاحق ويا ہے، نيكن بيد كيھوكد بدلد لينے ہے تمبيں كيا فائدہ ؟ فرض كروكدا يك مخض في فيتمبيں تما چه مار ديا تو الكرتم بدلد لينے كے لئے ايك تما چداس

کے مآر دوتو تنہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگرتم نے اس کومعاف کر دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کومعانت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا'' اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں صاہرین کا اجر

ال كانتيجە مەموگا كە:

إنما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب ( (سورة الزمر، آيت نُبره ا)

ہے شک صبر کرنے والوں کوالقد تعالیٰ بے حساب اجر عطافر مائیں گے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو محض اللہ تعالی کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے، بندوں کو معاف کیا تھا، تو میں اس کومی ف کرنے کا زیادہ حق وار ہوں، تو اس کی خصا میں بھی اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔

### عفوونسبر كامثالي واقعه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے زمانے میں دو آ دمی آپس میں،
الرے،اٹرائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا، جس کا دانت ٹوٹ ، شخص اس کو بکڑ کر
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور کباک دانت کا برلہ دانت
ہوتا ہے،البذا قصاص دلوائے۔

حضرت مق بیر رسنی اللہ تق کی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہہیں حق ہے ،

الیکن کیا فاکدہ ، تمہارا دانت تو ٹوٹ بی گیا ، اس کا بھی تو ٹریں ، اس کی بجائے تم

دانت کی دیت لے او ، دیت پر صلح کراو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دانت ، بی

تو ٹروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے دوبارہ اس کو سمجنا نے کی کوشش
کی ، لیکن وہ نہ مان ، \* خرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ پھر چلو ، اس کا مجھی دائت تو ٹر شایا کہ پھر چلو ، اس کا مجھی دائت تو ٹر شایا کہ پھر چلو ، اس کا مجھی دائت تو ٹر شایا کہ پھر چلو ، اس کا

راستے ہیں مفترت ابودرداء رضی القد عنہ بیٹے ہوئے تھے، بڑے درج کے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹی دیکھو! تم قصاص تو لے رہے ہو مگر ایک بات تو سنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کمی دومرے کو تکلیف پہنچ نے اور پھر جس کو تکلیف پیچی ہے وہ اس کومی ف کر دیت تو ایتہ تی لی اس کواس وقت معاف فرما کیں گے جبکہ اس کو معانی کی سب سے زیادہ می جست ہوگی، یعنی آخرت میں۔

تو يفخص يا و ات غف من آيا تها كه هي ين پر بهى دانسي نبيس تها، جب يه بات في تو كها كه ا

أ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

کیا آپ نے یہ بات رسول انقد سلی القد طبید و کلم سے کی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی القد بغی لی عند ف ف باید کا نول نے کی القد بغی عند ف ف باید کی القد بغی الد میں القد بغی اللہ و کلم نے یہ بات فر مائی ہے۔ وہ محض کینے ایک کرآ کر حضور القدس سلی القد علیہ و کلم نے یہ بات فر مائی ہے۔

تَوْ مِا وُاسَ وَبغيرَكَى هِمِيهِ كَهِ معاف كُرتا بول، چنانجيه معاف كرويا\_

## تهم مین اور صحابه کرام میں فرق

احا۔ یث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حفرات بھی سنتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ نبی کر میم مسلی ابتد علیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بڑے ہے بڑا تصد وارادہ اور بڑے ہے بڑامنصوبہ اس ارشاد کے آگے ایک پل میں ڈھیر کر ویا۔

ہم صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے
اور سنتے رہے ہیں میکن ان پڑھل کا داعیہ بیدانہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہاس
پڑھنے اور سننے کے نتیج میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ
کرام عو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی
انشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

## مذكوره حديث كاآخرى تكزا

اس میں دوسری بات آگے بیے فرمائی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کو اللہ وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لیس۔ ٹیڑھی قوم سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم، کہ ان کے اندر شرک تز مقیا ہی اور وماغ میں بیے ختا س بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر بیں، اپنے آپ کو خدا جانے کیا کچھ بچھتے تھے، ان کوسیدھا کرنے رکے لئے نمی

كريم صلى الله عليه وسلم كو بهيجاب

چنا نچه ۱۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پر لا اللہ اللہ اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ اور آ سے فرمایا کہ:

#### يفتح بها اعيناً عمياً۔

اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پر دوں کو ہٹائے گا۔ بیسب الفاظ تو را ق کے ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آئے ہیں۔اللہ تعالیٰ جمیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ ہیں۔

وَآجِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ "

# حضور بھی کی آخری وسیتیں

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشُهَلُكُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشْهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نعیم بن یزید قال حدثنا علی بن ابی طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لماثقل قال: يا على: أتني بطق أكتب فيه مالا تضل أمتى، فخشيت أن يسبقنى فقلت إنى لأحفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى الصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم، وقال كذالك حتى فاضت نفسه و امره بشهادة ان لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله من شهد بهما حرّم على النار- (الادب الغرد، إب تبر ۱۸۸ حن الك.)

### مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا

سیر وایت دخرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت
میں وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وف ت کا واقعہ بیان فر مارہ ہیں۔
آپ کی یہ بیاری کئی روز تک جاری رہی اور ان ایام ہیں آپ عبالیفی مسجد نبوی میں بھی تشریف نہ لا سے۔ آخری دن جب آپ عبالیٰ ہے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ عبالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے علیٰ ایس کوئی ترا یہ اس وہ بات کھدوں کہ فرمایا کہ اے بعد میری احت کم اور نہ ہو۔ اس زمانے میں وہ بات کھدوں کہ جس کے بعد میری احت مراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں کا تذکا اتنا زیادہ روائ جس میں تھا، اس لئے بھی چڑے پر کئے لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ الا میر

ہڑیوں پرلکھ لیا بھی مٹی کے برتن پرلکھ لیا ، چنا نچہ آپ عظیفے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھنے کے لئے تعال منگوایا۔

## حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور الدی مسل اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتن ناسازتھی کہ جھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے جاؤں گا تو کہیں میرے پیچھے ہی آپ کی روح ہرواز ندکر جائے ، اس لئے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو پچھ فرما کیں گے ، میں اس کو یا در کھوں گا اور بعد میں اس کو لکھ لوں گا ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرمائتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مراقدس میرے بازوؤں کے درمیان تھا، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیے ، وہ یہ جھے "نماز کا خیال رکھو، زکو ق کا خیال مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیے ، وہ یہ جھے" نماز کا خیال رکھو، وزکو ق کا خیال مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیے ، وہ یہ جھے" نماز کا خیال رکھواور مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیے ، وہ یہ جھے" نماز کا خیال رکھواور مبارک سے جو کلمات نگل رہے اللہ الا المللہ و اشھد ان محمدا

عبده و رسوله

ک گوای پر قائم رہو، جو مخص اس گوای پر قائم رہے گا، اللہ تعالی جہنم کواس مخص پر حرام قرما دیں گے۔ یہ تصحیر ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارشاد فرما تمن ۔

جنعجہ **بالا واقعہ خود حضرت علی رمنی ا**للہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا۔اس

#### مِن كُلُ إِنَّمِى بَصِيحَ كُلُ بِينٍ -

### حفرت عمر فض ے لکھنے کے لئے کا غذ طلب کرنا

نہلی بات یہ ہے کہ ای طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چین آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، به خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وصال ہے تین ون پہلے اليا بى واقعه پين آيا تفاء اس ون بهى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طبيعت بوجهل اور ناسازتھی ، اور حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه آپ علی تھے ، آ پ علی کے پیچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب تھے، اس وقت بھی آ ب عظام نے ان حفرات رضی اللہ تعالی عنہم ے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تاک میں ایس بات تکھدوں جس کے بعدتم محمراہ نہ ہو۔حضرت فاروق اعظم رضی التد تعالی عنه به دیمچه رہے ہتنے که سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آ پ ﷺ کچھ لکھوانے کی متقت الفائميل كُنْ كبيرا آپ ماين كل طبيعت اور زياده خراب نه ہو جائے ، اس وجہ ہے حضرت فی روق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تنظی الله تعالی کی آب جارے پاس موجود ہے اور آپ مہلے ہی بہت سے ارش درت میان فر ، جیر میں ، اس لئے اس وقت مید مثقت اٹھانے کی ضرورت

## شيعول كاحضرت فاروق أعظم هظينه يربهتان

یہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑے آیا تھا،
اس کوشیعوں نے ایک پہاڑ بنالیا اور اس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیدالزام عاکد کیا کہ۔ معاذ اللہ۔ انہوں نے حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کھنے ہے روکا، اور در حقیقت حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم بید وصیت کھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی فنی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کمیں، وصیت کھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی فنی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کمیں، گر حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ آ ب علیہ کو اس وصیت کے کھنے ہے گر حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ آ ب علیہ کو اس وصیت کے کھنے ہے منع فرما ویا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیج میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ کھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق اعظم فنی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ کھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق اعظم فنی اللہ عنہ کے خلاف تہتوں کا ایک طوفان کھڑا کردیا۔

### ىيە بہتان غلط ہے

حالانکہ بات صرف اتن تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہوکہ کھنے کی مشقت کی دجہ ہے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات کھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیس مے ۔حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر

کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی سیجے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رہنی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کی وجہ ہے اس بات کو بیان کرنے ہے دک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے بیان کرنے ہے رک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے بیل کسی بڑے ہو انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حماقت اور گمراہی کی بات ہے جوان شیعوں نے اختیار کی ہے۔

## حضرت علی ﷺ پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟

اوردوسری طرف بعید یمی واقع حضرت علی رضی الله تعالی عند کے ساتھ بھی چیش آیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے فرمایا کہ تھال لے لاؤ تا کہ جس کچھ لکھ دوں ، لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عند غرمایا کہ تھال لے لاؤ تا کہ جس کچھ لکھ دوں ، لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عند غنر ماتے جیس کہ اس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت آئی تا ساز تھی کہ جھے اندیشہ ہوا کہ اگر جس لکھنے کے لئے تھال لینے جاؤں گاتو میر بے چھے کہیں آپ کی روح پر داز ندکر جائے ، اس لئے وہ بھی لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے ۔ اب و کیھئے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے کیا تھا، لہٰذااگر حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند پر بھی رضی الله تعالی عند پر بھی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی الله تعالی عند پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔

بلکه حفرت علی رضی الله تعالی عنه پر اعتراض زیادہ ہوتا ہے، کیونکه حفرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ جو واقعہ چیش آیا، وہ وصال ے تمن دن پہلے چیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد تمن دن تک آپ عیاف دنیا میں تشریف فرما رہے، البندا اگر کوئی ضروری بات تکھوائی تھی تو آپ عیاف بعد میں بھی تکھوائی تھی تو آپ عیاف بعد میں بھی تکھوا سکتے تنے ۔ اور حضرت ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ میں وصال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعہ کے فورا بعد آپ عیاف کا وصال ہوگیا۔ لبندا اگر اُس واقعہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر اُس اعتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر اُس اعتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر اُس واقعہ کے فورا ہو کیا ہے۔ ووٹول برزگ صحابہ نے تیجے ممل کیا

بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جوایک جانار صحابی کو کرنا چاہئے تھا، دونوں یہ دیکھ رے تھے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم ادر آپ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ ہمی نہیں کر سے جواس موقع پرسحابہ کرام پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار دی کھی کرگز رربی تھی۔ جواس موقع پرسحابہ کرام تھے جو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار دی کھی سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ علیف کی بیاری بدلے ہزاروں دندگیاں قربان کرنے کے لئے سوہان روت تھی۔ ای لئے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جوایک جانار صحابی کو کرنا چاہئے تھا، وہ یہ کہ دونوں حضرات نے وہی کام کیا جوایک جانار صحابی کو کرنا چاہئے تھا، وہ یہ کہ ایسے موقع پرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخی الامکان تکلیف سے بچایا جائے، اور یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین اور یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین کا بیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں صرف ہوئی، اور کوئی ضروری بات ایسی کا بیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں صرف ہوئی، اور کوئی ضروری بات ایسی

نہیں ہے جوآپ علی نے واشکاف الفاظ میں بیان نہ فرما دی ہو، اس لئے کوئی ایس ہے جوآپ علی نے اس کے کوئی ایس ہو، اور اگر کوئی بات ایس ہوگی ہمی تو ہم اس کوزبانی من کریادر تھیں ہے۔ وہ باتیں آ ہے وہ باتیں آ ہے وہ باتیں کے ارشاد بھی فرمادیں

پھرساتھ ہی اس حدیث ہیں ہے ہی آگیا کہ آپ جو ہا تی انکھوانا چاہتے ، وہ ای وقت ارشاد ہی فرہا ویں ، جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ آپ کیا لکھوانا چاہ دوایت اللہ تعالی عند نے روایت اللہ تعالی عند نے روایت فرمادی، جس کے نتیج میں یہ بات سامنے آگئی کہ وہ باتیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بارتا کیدفر ما چکے تھے، ای کواور زیادہ تا کید کے ساتھ جمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر کھوانا چاہ دے چنانچہ آپ علی نے فرمایا:

الشہ علیہ وسلم بار بارتا کیدفر ما چکے تھے، ای کواور زیادہ تا کید کے ساتھ جمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر کھوانا چاہ دے جے۔ چنانچہ آپ علی نے فرمایا:

الگہ محفوظ کرنے کی خاطر کھوانا چاہ دے تھے۔ چنانچہ آپ علی نے فرمایا:

اب نماز کی تاکیداورز کو ق کی تاکیداور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس لئے یہ باتیں بیان فرما کیں تاکہ امت کو
پید چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا سے جاتے جاتے جن باتوں
کی تاکید فرمائی، وہ یہ تھیں ۔ لہٰذا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی اپنے بعد کسی
کو جانشین بنانے کا معالمہ تھا۔ بہر حال! شیعوب نے حصرت فاروق اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعتراضات کا جوطوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث
سے بالکل قلع تمع ہو جاتا ہے کہ حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی

معالمه چین آیا جوحفرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے ساتھ پیش آیا تھا۔

## حضور الله المحم كالعمل نه كرنے كى وجد

دوسری بات جواس مدیث ہے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضوراندس سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ جس کا غذ مشکوا یا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ جس تھال مشکوا یا، لیکن یہ وونوں حضرات یہ چیزیں نہیں لائے، اب بظاہر ویجھنے جس بینظر آتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعین نہیں ہوئی، لیکن تعین نہیں کہ مرکار ووعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی گوئی عمیت نہیں تمجی، بلکہ وجہ بیتھی کہ ہرکار ووعالم سلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھنے کے لئے لائمیں سے اور کہ یہ حضرات جانے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز کھنے کے لئے لائمیں سے اور قرار و بار آپ وقت کوئی چیز کھنے سے لئے لائمیں سے اور قرار و بار

## يه باد في ليس

اس معلوم ہوا کہ اگر اپنا بڑا کوئی کام کرنے کو کیے اور چھوٹے میہ دیکھیں کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر بار ہوگا،
تو بڑے کو تکلیف سے بچانے کے لئے چھوٹے میہ کمہ دیں کہ اس کام کو دوسرے
وفت کے لئے مؤ شرکر دیں تو اس میں نہ تو کوئی نافر مانی ہے اور نہ بی اس میں
کوئی ہے ادبی ہے، بلکہ اوب کا اور محبت کا تقاضہ ہی ہے ہے کہ ان کی راحت کا

#### اوران کی صحت کا خیال کیا جائے۔

#### بورے دین کا خلاصہ

تیسری بات جواس صدیت کو بیان کرنے کا اصل مقصود ہے، وہ تھیجیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فر ما کیں اور جن باتوں کی تاکید فر مائی۔ اس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی وین کے جو ادکام آپ بیان فر مات رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیا! تے رہے، ان کا خلاصہ وہ باتیں ہیں جو آپ جانے نے ونیا سے رخصت ہوتے وقت ارشاد فر ما کیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ آن فری وقت میں جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آستہ ہوگئی تو میں نے آپ عین جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آستہ ہوگئی تو میں نے آپ علیہ کے منہ پر کان لگا کر نیا اللہ علیہ وسلم کی آواز آستہ ہوگئی تو میں نے آپ علیہ کے منہ پر کان لگا کر نیا اللہ علیہ وسلم کی آواز آستہ ہوگئی تو میں نے آپ علیہ کے منہ پر کان لگا کر نیا اللہ علیہ وسلم کی آواز آستہ ہوگئی تو میں المائے کے انہ مائک کہ انہ مائک کی

الصّلاة وَمَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ

### نماز اور ماتحتوں کے حقوق کی اہمیت

اس معلوم ہو۔ مرا روو المصلی الله عليه وسلم كوتمام دين كا حكام اور تعليمات ميں جن چيزوں كاسب سے زيادہ اجتمام تھا، وہ حقوق اللہ ميں نماز تھی۔ ایک اور روایت میں الصّالاة و الزّ تکاة و مَا مَلَکُ ایْمَانُکُم کے الفاظ آئے ہیں، جس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تق لی کے جن حقوق کا سب ہے زیادہ اہتمام تھا، وہ دوسم کے حقوق شے۔ ایک جانی اور ایک مالی، جانی حقوق میں نماز اور مالی حقوق میں زکاۃ، اور حقوق العباد میں غلاموں اور خاد ماں اور خار ماں اور خار وال سی نماز اور ماتحقوں کے حقوق ۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کو نفر اور شھویش ہے تھی کہ ہیں میری است میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتابی نہ کرے، کیونکہ آ ب جانتے تھے کہ ان میں کوتابی کہ اللہ تعالی کا عذاب ہے، اس لئے دنیا ہے رخصت ہوتے وقت آ ب عقیق نے اللہ تعالی کا عذاب ہے، اس لئے دنیا ہے رخصت ہوتے وقت آ ب عقیق نے ان کی تاکیوفرمادی۔

## أخرت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا

قرآن وحدیث نماز کی تاکید ہے بھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اَقِیمُوا الصَّلاةَ اَقِیْمُوا الصَّلاةَ اِللهِ الفَاظ بار بار ارتاد فره کے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آئرت میں سب سے پہلے نمازی خیاری ہوھیں، کتنی نمازی جیوڑی، کتنی نمازی میا ایمی نمازی میں۔ آخرت کی تیاری کے لئے سب سے پہلاکام بیہ ب کے انسان سب سے پہلاکام بیہ ب کے انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محاسبہ کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز باقی ہے انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محاسبہ کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز باقی ہے ایمیں؟

### اجمالي توبد كاطريقه

ای دجہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی فخص ان کے پاس اصلای تعلق قائم کرنے کی غرض ہے آتا ہے یا ان سے بیعت کرتا ہے تو سب ہے پہلے ' جنگیل تو ہ' کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ' اجمالی تو ہ' ہوتی ہے اور ایک ' تفصیلی تو ہ' ہوتی ہے۔ ' اجمالی تو ہ' ہے کہ ' صلا قالتو ہ' کی نیت سے دور کھت نقل پڑھے اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام پچھلے گنا ہوں سے تو ہہ کرے کہ یا اللہ! جمھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہوں یا بڑے ، اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہوں یا بڑے ، اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ، اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے تو ہو اور بیری تو ہہ کو قبول فرما ہیں، میں آپ کے حضور ان سب سے معافی ما نگنا ہوں، سب سے تو ہو اور اس سب سے تو ہو اور اس میں ہیں آپ کے حضور ان سب سے معافی فرما د یجئے اور میری تو ہہ کو قبول فرما استغفار کرتا ہوں ، اے اللہ! مجھے معاف فرما د یجئے اور میری تو ہہ کو قبول فرما لیجئے۔ یہ ''اجمالی تو ہ' ہے۔

### سابقه نمازون كاحساب

اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھرتفصیلی توبہ کرے۔ تفصیلی توبہ کا مطلب میہ ہے کہ ماضی میں جوغلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے جن کی تلائی ممکن ہے، ان کی تلافی شروع کر دے۔ مثلاً میہ دیکھے کہ ماضی میں میری نمازیں چھوٹی ہیں یا نہیں؟ انسان جس دن بالغ ہوجاتا ہے اس دن سے اس پرنماز فرض ہوجاتی ہے، جاہے وہ لاکا ہویا لاکی ہو، لاکے کا بالغ ہوتا ہیہ کہ اس پرعلامات بلوغ

ظاہر ہوجا کی اوراؤی کا بالغ ہونا ہے ہے کہ اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں، اور بالغ ہوتے ہی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا تفصیلی توبہ لرتے وقت سب سے پہلے یہ ویکھے کہ جس دن سے بالغ ہوا ہول، اس دن ے آج تک میری کوئی نماز چھوٹی ہے یانبیں؟ اگرنبیں چھوٹی تو اس براللہ تعالی کاشکر ادا کرے، اور اگر چھوٹی ہیں تو بھراس کا حیاب لگائے کہ میرے ذیمے کونی نماز کتنی باتی ہیں، اگر پوری طرح ٹھیک ٹھیک حساب لگانامکن نہیں ہے تو پر مختاط اندازہ لگائے، اگر بالغ ہونے کی تاریخ یادنہیں ہے تو پھر چودہ سال کی ممر کے بعد ہے حساب لگائے ، اس لئے کہ ہمارے علاقوں میں چودہ سال پورے ہونے پر بیجے بالغ ہو جاتے ہیں۔لہذا یہ انداز ہ لگائے کہ چودہ سال کی عرے لے كرآج ككتنى نمازيں قضا موئى موں كى ، اس كا ايك مخاط انداز ه لگالے، اندازہ لگانے کے بعد کسی کا بی میں نوٹ کرلے۔مثلُ اندازہ لگانے کے بعد پیۃ چلا کہ تین سال کی نمازیں باتی ہیں، اب کا بی کے اندر لکھ لے کہ تین سال کی نمازیں میرے ذھے ہیں،اور پھر آج ہی ہے ان کوادا کرنا شروع کروے۔ یہ قضاء عمری کہلاتی ہے۔

## تضاءعرى اداكرف كاطريقه

تضاء عمری کی ادائیگی کا طریقہ بیہ کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک تضاء نماز پڑھنا شروع کردے، مثلاً کجر کے ساتھ کنجر کے ساتھ طہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ اور ہر تضاء نماز کی

نیت کا طریقہ یہ ت کے متاز افجر کی نماز قضا کر دہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میرے والے حتنی افجر کی نماز پڑھ ذمے حتنی افجر کی نماز پر اللہ اور ماتی طرح عبر آن نماز پڑھ دہا ۔ رہا ہوں اس طرح عبر آن نماز تھا اور حقا اور حقا اور عشا و میں سے سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھ دہا ، دول سان میں سے سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھ دہا ، دول سان میں نیت کرے ، اور اگلے روز پھر بھی نیت کرے ، اور اگلے روز پھر بھی نیت کرے ۔

### تمازون کے فدریا کی وصیت

اور اپنی کا بی سے اندر بیتح ریکھدے کہ میں آج کی تاریخ سے تضاء عمری شروع کر رہا ہوں اور میں سال کی شروع کر رہا ہوں اور میں سال کی ممازیں میر سے دیت آخد وہیں واگر تضاء نمازیں بوری ہونے سے مبلے میرا انتقال ہوجائے تو ابتیہ اس کا فعہ بیر میر ترکہ میں سے اداکر دیا جائے۔ اگر آپ نے بید وستیت نہیں آسی تو بھر وارثوں کے ذیعے بید واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے بید وستیت نہیں آسی تو بھر وارثوں کے ذیعے بید واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نمازوں کا فعہ بیتم ہمارا مال اس وقت تک تمہارا مال اس وقت تک تمہارا اس کے جب تک تمہاری آئیر میں ہوئی ہے، جب مرض وفات شروع ہوجاتا ہے تو اس کے بعد سے وہ وہ س تب رانمیں رہتا بکہ تمہارے وارثوں کا ہوجاتا ہے اور اس کے بعد سے وہ وہ س تب رانمیں رہتا بکہ تمہارے وارثوں کا ہوجاتا ہے ، اور ابتیہ اس کے بعد کے وہ وہ س تب رانمیں رہتا بکہ تبائی کی حد تک تصرف کرنا جائز ہمارے کے اس میں میں تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے ل گئے ہو اگر کے دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئے گئی ادا کرنے کی وصرف رو بے ل گئے گئی کی وہ تی نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے ل گئے گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئے گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئے گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئے گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی کے دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئے کہ دیے کہ دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی کھوں کی دورتوں کو لاکھوں رو بے ل گئی کھوں کو کھوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کو کو کھوں کی دورتوں کو کئی کھوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کو کھوں کی دورتوں کو کو کھوں کی دورتوں کی دورتوں کو کھوں کو کھوں کی دورتوں کو کھوں کو ک

ہوں، تب بھی ان پر بید واجب نہیں ہے کہ وہ تمہاری نماز وں کا فد بیا وا کریں۔
ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہاری نماز وں کا فد بیا داکر ویں تو ان کو اختیار ہے۔
اس لئے ہر شخص کو بید وصنیت لکھنی چاہئے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نماز وں
کی قضاء نہ کرسکا تو میں وصنیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میری نماز وں کا
فدید اوا کیا جائے۔ اور ساتھ میں نمازی پڑھنا شروع کردو، اگر بید وو کام کر
لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے
سے پہلے ہی وفات ہوگئ تو انشاء اللہ معانی ہو جائے گی۔لیکن اگر بید وو کام نہ
کئے، نہ تو وصنیت کی اور نہ ہی نماز وں کو اوا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ
ہے کہ نماز جیسے عظیم الفان فریضے سے بی خض غافل ہے۔

## آج ہی ہے ادائیگی شروع کردو

دنیا کے سارے کام دھندے چلتے رہیں گے، لیکن ہرانیان کے لئے سب سے ضروری کام بیہ کہ وہ بیدہ کیھے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں باتی ہیں، اگر باتی ہیں تو آج ہی ہے ان کو ادا کرنا شروع کر دے، کل پر نہ ٹالے۔ بیہ شیطان بڑی عجیب نیز ہے، بیانیان کو اس طرح بہکا تا ہے کہ انسان کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنا نچہ بیشیطان مسلمان کے دل میں بیہ خیال نہیں والے گا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی

پڑھو، لہذا آج تو ذرا طبیعت مائل نہیں ہے، کل سے نماز شروع کریں گے، یا
پرسوں سے شروع کریں گے، کیونکدا گرتم نے نماز شروع کر کے کل کو چھوڑ دی تو
الٹائم پر وبال ہوگا، لہذا ابھی مت شروع کرو، پہلے فلاں کام نمثالو، اور ہفتہ وس
ون کے بعد شروع کرو گے تو پھر پابندی ہوجائے گی۔ اس طرح شیطان ٹالٹا
رہتا ہے، چنانچہ جس کام کی دجہ سے نماز کو ٹلایا تھا، جب دہ کام ہوگیا تو اس کلے
ہفتہ اور کوئی کام سے آجائے گا، اس طرح شیطان آج کوکل پر اور کل کو
پرسوں پر ٹلاتا ہی جا جے گا اور پھرزندگی ہجروہ 'دکل' نہیں آتی۔

## آج كا كام كل يرمت ثلاؤ

کام کرے ہ استہ یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے ، اس کو ٹلانانہیں ہے ،
اس کام کو آج ہی ہے وراجی ہے اور اس وقت ہے شروع کر ویا جائے تب تو
وہ کام ہو جائے کا ، کیٹن اسرتم نے اس کو ٹلا دیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر وہ
کام نہیں جو پاے ہا۔ ی وجہ ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشا و فر مایا

ادا اصْبَحُتْ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءُ وَإِذَا مُسيُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ مُسيُكُ مِنْ أَصْحَابِ الْفُنُورِ مُسَكِّ مِنْ أَصْحَابِ الْفُنُورِ

ا بعنی جب تن کا احت بوتو شام کا انتخار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو صبح کا انتخار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو صبح کا اتخار ندکرو، اور اپنے آپ کوقبر والول میں سے بھو، گویا کہ میں آج قبر میں

جانے والا ہوں ، لہذا کسی کا م کوٹلا و نہیں۔

#### صحت اورفرصت كوغنيمت حانو

"بہرحال! جب گزشتہ زمانہ کی نمازیں اوا کرنی ہی ہیں تو پھر انظار کس بات کا ہے؟ جب بیضروری کام ہے تو اس کوفورا کرو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کیا پیتے کل کو بیماری آجائے اور اس کی دجہ سے نماز اوا نہ کرسکو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو بیفراغت باتی رہے یا نہ رہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نماز وں کی تلافی کا جذبہ دیا ہوا ہے، کل کو بیہ جذبہ باتی رہے یا نہ رہے، لہذا جب نماز وں کی ارائے گی کا خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤنہیں، بلکہ ابھی سے اور اس وقت سے شروع کردو۔

## قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت

پھر تضاء نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کو اجیے افت میں بھی پڑھا جاسکتا ہے جس وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جاسکتیں، مثلاً جبع صادق کے بعد سے طلوع آ فقاب تک کو اُی خل یاسنت پڑھنا جائز نہیں، کین قضاء نماز کی اس وقت بھی اجازت ہے، یا مثلاً عهر کی نماز کے بعد سے غروب آ فقاب تک کو کی نفل یاسنت نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ طواف کی دوگانہ بھی عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، جکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کی دوگانہ بھی عصر کے تعد پڑھنا جائز نہیں، جکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کی طواف کرنے جب کہ دوہ معرب کی نماز کے بعد

تمام واجب طواف ایک ساتھ اوا کرے، لیکن قضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہوات اور آسانی ای لئے دی ہے کہ مسلمان کو جب بھی اپنی قضاء نمازوں کو اوا کرنے کا خیال آئے تو وہ ای وقت سے اوا کرنا شروع کروے، اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

## بیدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ بیدارشاد یاد رکھنا جا ہے جن کی نمازی کسی وجہ یاد رکھنا جا ہے جن کی نمازی کسی وجہ سے قضاء ہوتی رہتی ہیں۔ فر مایا کہ:

مَنُ نَامَ مَنُ صَلاةٍ أَوْنَسِيَهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِزَّ ذَٰلِكَ وَقُتُهَا.

(مصنف بن الي هية ، ج ٢ ، ص ١٢٠)

یعنی اگر کوئی شخص نماز ہے سوگیا اور میند کی حالت میں نماز کا وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور اس وقت یاد آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بی وہ بیدار ہواور جس وقت اس کو یاد آفائے تو فورا نماز پڑھ لے، کیونکہ جس وقت اس کو ماز کا وقت بڑھ لے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز کا وقت وہی ہے۔

## فجرك لتے بيدار ہونے كا انظام كرلو

مثلاً كوئي شخص الشخ كے لئے پوراانظام كركے سوئے، يعني كسي شخص كو جگانے كے لئے كہدويا، اور گھڑى كا الارم بھى لگا ديہ ليكن اس كے باوجود وقت پر آئى نہيں كھى، اوراس وقت آئى كھى جب سورج نكل چكا تھا، تو چونكه بيدار ہونے كا انظام كركے سويا تھا، اس لئے انشاء اللہ گناہ نہيں ہوگا، بشرطيكہ جيسے ہى آئى كھلے تواس وقت پہلاكام بيكرے كه وضوكر كے نماز اواكرے، اس لئے كه اس كے لئے بهى نماز كا وقت ہے، اس وقت بيد نہ سوچ كه نماز تضاء تو ہوى گئى، چلو بعد ميں پڑھلوں گا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں گا قضاء ہى ہوگى، بلكہ اى وقت نماز پڑھ لے، اس كو آگے نہ نالے۔ اگر بيكرليا تو انشاء اللہ نماز بلكہ اى وقت نماز پڑھ لے، اس كو آگے نہ نالے۔ اگر بيكرليا تو انشاء اللہ نماز قضاء كرنے كا گناہ كھی نہيں كيا تھا تو پھر گئاہ گار ہوگا۔

الله تعالی نے قضاء نماز کے لئے اتن آسانیاں رکھدیں تا کہ بندے کے ذکے نماز چھوڑ نے کا وہال اور قضاء کا ہو جھ نہ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہم پر ہڑے مہریان ہیں، اس لئے ہرمسلمان کواس کی فکر کرنی جائے کہ اس کے ذمے نماز کا کوئی حساب باتی نہ رہے، الله تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آپین۔

### زكوة كالورالوراحساب كرو

دوسری چیز'' زُوۃ'' کا بیان فرمایا، زکوۃ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ب، جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، ای کے ساتھ زکوۃ کا حکم بھی آیا، فرمایا

# واقينُسُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ . (سرة الره)

'' ذکوۃ ''کابھی یہی تھم ہے کہ تکمیل توبہ کے لئے بیضروری ہے کہ آ دی ٹھیک ایک ایک ایک پائی کا حساب کر کے ذکوۃ ادا کرے۔ ہمارے معاشرے میں ذکوۃ کے بارے بیل بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جومسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکوۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکوۃ نکالتے ہیں، وہ بھی ذکوۃ کا بورا حساب سی کرے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویے بی این مال کا اندازہ کرکے ذکوۃ دیتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری میں اندازہ کرکے اندازہ کرکے ذکوۃ نکالنے کا بورا سی حرایقہ یہے کہ اندازہ کرکے کے ایک کا نیادہ روائے ہے، حال نکہ ذکوۃ نکالنے کا بورا سی حرایقہ یہ ہے کہ این مال کا بورا سی حرایقہ یہ ہے کہ این کا بورا سی حرایقہ یہ ہے کہ این کا بورا سی حرایہ ہیں کر کے کہ این کی بی ایک کا نیادہ روائے حرایہ کر کے کہ این کی بی بی کا کی بی رائوۃ نکالنی جائے۔

## ز کو ة کی اہمیت

جم نے یہال' 'بیت المكرم مجد" كے احاطے ميں "مركز الاقتصادى السيان" كے نام سے ايك ادارہ قائم كيا ہوا ہے، اس ادارہ سے ايك فارم

شائع کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے، اور زکوۃ کون کونی چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے وقت اس سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرحال! تکمیل توبہ کا ایک لازی هفته یہ ہے کہ مال کا پورا پورا حسانب کرکے ذکوۃ کا لی جائے۔ آپ نے ویکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ونیا سے جاتے ہاں بات کی نفیحت فرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوۃ کا اہتمام کرو۔ یہ دو چیزیں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے کی فیل در فرما کیں۔

## غلام اور باند بوں کا خیال رکھو

اس کے بعد تیسری چیز ''حقوق العباد'' میں سے بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشادفرمایا:

### وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ.

اس کالفظی ترجمہ ہے ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو تمہارے واہنے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ عربی زبان بیس اس لفظ ہے'' غلام''اور''باندی'' مراوہوتے ہیں، قر آن کریم میں بحی یہ لفظ ای معنی میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھیں جوانسان کی ملکیت ہوتی تھیں، لبندا اس لفظ کے طاہری معنی یہ ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو،ان کے ساتھ حسن سلوک کرواوران کے حقوق یوری طرح ادا کرو۔

# "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ" مِن تمام ماتحت داخل بين

مرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ فرمایا
کرتے ہے کہ یہاں پر لفظ "مَامَلَکُٹُ اَیُمَانُکُمْ" میں صرف غلام اور
باندیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے ہرطرح کے ماتحت مراد ہیں۔
چنا نچہ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ "مَامَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمْ" کا ترجمہ
"ماخت لوگ" ہے کیا کرتے ہے، لہذا نوکر، ملازم، سب اس میں وافل ہیں۔
"ماخت لوگ" سے کیا کرتے ہے، لہذا نوکر، ملازم، سب اس میں وافل ہیں۔
اس طرح جو شخص ووس سے لوگوں پرامیر ہو، اس امیر کے ماتحت جتے لوگ ہوں،
وہ سب اس میں وافل ہیں، اور اس میں" خوا تین" بھی وافل ہیں، کیونکہ الله
تعالیٰ نے گھر انے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے، لہذا
س لفظ میں عورتی بھی وافل ہیں۔ بہر حال! حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے
اس لفظ میں عورتی بھی وافل ہیں۔ بہر حال! حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے
اس لفظ میں عورتی بھی وافل ہیں۔ بہر حال! حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے
کتنا جامع لفظ بیان فرمایا جس میں تمام ماتحتوں کے حقوق وافل ہوگئے۔

## ماتحت ابناحق نہیں ما تگ سکتا

اس لفظ کے ذریعہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جولوگ بھی تہاری ماتحق میں ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔اس کی تا کیداس لئے فر مائی کہ جوآ دمی برابر کا ہوتا ہے، وہ آ کی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بچارہ ماتحت ہوتا ہے، اس کے نے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رجہ اور درجہ حائل ہے، بعض اوقات وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادانہیں ہو سکتے۔

نوكركو كمترمت تصوركرو

ای طرح آج کل جو ملاز مین اور ٹوکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہے کمتر
اور حقیر سجھنا بڑی جا ہلیت کی بات ہے، اگرتم نے کسی کو اپنا نوکر دکھا ہے، چاہے
وہ گھر کے کام کے لئے ہی کیوں ندر کھا ہو، صرف آئی بات ہے کہ تم نے اس
کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نوکر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی
خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تہمیں فروخت کی ہیں اور اس کے
ہدلے ہیں تم نے اس کو چیے اور شخواہ دینے کا التزام کیا ہے، لہذا تم بھی
معاہدے کے ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔

تم اورتبهارا نوكر درج مي برابري

فرض کرو کہتم کمیں بازار میں کسی دکان پر جاد اور دکا ندار ہے کوئی سودا خریدو، تم اس کو پیسے دے رہے ہواور دکا ندار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے ثیتج میں تمہارا درجہ زیادہ ہوگیا اور دکا ندار کا درجہ کم ہوگیا؟ نہیں، بلکہتم دونوں برابر کے فریق ہو،تم چسے دے رہے ہواور وہ سودا دے رہا ہے۔ای طرح تمہارا المازم اور تمہارا نو کر بھی اس معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے کہ تم چسے دے رہے ہو اور وہ اپنی خدمات دے رہا ہے، لہذا ورجہ کے اعتبارے اس کو کمتریا حقیر مجھنا اور اس کو حقارت سے دیکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

## تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں

ا يك حديث من جناب رسول الشطى الشعليه وسلم في ارشاد قرمايا: إخُوانُكُمْ خَولُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيْكُمْ فَمَنْ كَانِ اخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلُسَيُلِسِهُ مِمَّا يَلُبَسُ.

( بخارى ، كتاب الحق ، باب: العبيد اخوا كم الخ )

لین تمبارے خادم، نوکر اور ملازم، سب تمبارے بھائی ہیں، صرف آئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمبارا ما تحت بنا دیا ہے، لہذا ان کو ای کھانے ہیں ہے کھلا وُ جوتم کھاتے ہوا ورای کیڑے ہیں سے پہنا وُ جوتم کھاتے ہوا ورای کیڑے ہیں سے پہنا وُ جوتم پہنچ ہو۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے میں یہ تعلیم دی، یہبین کہ اگر وہ تمہارا ملازم ہوگیا تو اب وہ جا ور ہوگیا، اور پھر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو، اوے وہ ملازم تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہئے۔

## الله تعالیٰ کوتم پرزیادہ قدرت حاصل ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپ غلام پر غضہ کر رہے ہے اور ڈانٹ رہے ہے اور قریب تھا کہ وہ اس غلام کو ماریں۔ جب سرکا یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ:

قلّه اَقْدَرُ عَلَیْكَ عِمْلِكَ عَلَیْهِ ۔

(مسلم، تاب الایمان، ماب محت الممالک)

یعنی جتنی قدرت تنہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ لبندا اگرتم اس کے ساتھ غضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو ہاروگی یا اس کے ساتھ خضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو ہاروگی یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لیس گے۔ اب الجمسعودانعاں کی صفودانعاں کی صفودانعاں کی میں اور غلام کو ہارنے کے قریب ہیں، اور ہارنے کے لئے ہاتھ حالت میں ہیں اور غلام کو ہارنے کے قریب ہیں، اور ہارنے کے لئے ہاتھ المحالیا ہے، کیکن جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو المحالی ہے، اس غلام پر حاصل ہے جنتی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کہاں تو غضہ آر ہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہاں اس کو بالکل آزاد کر دیا۔

#### بیاحمقانه خیال ہے

مجی بھی ہمارے، ماغوں میں بیاحقانہ خیال آجاتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے۔ یاد رکھے! بیاحقانہ خیال ہے۔ کیونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کس اسفل السافلین میں ہوتے ، العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کا ظرف د کیے کر دیتے ہیں، بیصحابہ کرائے بی کا ظرف تحا کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاحق اداکر گئے ، سخابہ کرائے ایک ایک ایک کی سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم کے مال کا عالم عت اور تعمیل کی مثال قائم کر کے چلے گئے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایک جو بات قربان تھے۔

# زیادہ سزادیے پر پکڑ ہوگی

بہرحال، نبی کریم سنی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے جاتے جاتے یہ ارشاد فرما گئے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی تلافی تو بہ استعفار ہے ہو جاتی ہے، لیکن اگرتم نے اپنے ماتحتوں پرظلم اور زیادتی کرلی اور وہ ماتحت بھی بے زبان ہے جو تہمیں کہ سکتا تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلافی کا کوئی راستنہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرجبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرے تو میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو میں

ار کومزا دے سکتا ہوں بانہیں؟ حضور اقد س سلی انتدعلیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مزاتو دے سکتے ہو مراس بات کا خیال رکھنا کہ تہاری سزا اس کی خلطی کے برابر ، نی جائے ، لبندا اگر تہاری سزا اس کی خلطی ہے کم ری تو اللہ تعالیٰ تہہارا حق اس ندام ہے آخرت میں دلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری مزا اس کی خلطی ہے مائے نہ تو گا، اور خمہارا کر ببان ہوگا، اور خلافی ہے بڑھ گئی نو تیامت کے روز اس کا ہاتھ بوگا اور تہبارا کر ببان ہوگا، اور النہ تعلیہ والم کے ہیں کروہ صحافی جی پڑے اور کہا کہ یا رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم! کہیں ایسا نہ ہوکہ جھے سے زیاد تی ہوگئی ہو، کہا کہ یا رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم! کہیں ایسا نہ ہوکہ جھے سے زیاد تی ہوگئی ہو، آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن کریم میں تم نے بہ آیت تلاوت نہیں کی؟

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥

وَمَنُ يَعُملُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٥

(سورة الزلزال آيت ٨٠٤)

جوش ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی کرے گا، وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھیے گا، اور جوشن ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھیے گا۔ اس لئے اپنے ماتحت کو سزا تو دولیکن تول کر دو، جتنا اس کا قصور ہے، کہیں اس سے زیادہ تو سزائمیں دے رہے ہو؟ ان صحافی نے فرمایا کہ یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! بیتو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں سے برابری کا پیانہ لاؤں گا، لہذا آسان راستہ ہے کہ میں اپنے خلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماتحتوں کے استے حقوق رکھے ہیں۔

#### حضور الله كاربيت كالماز

جب حضورا قدر صلی الله علیه وسم جمرت کر کے مدینه طبیبہ تشریف لائے تو حضرت الس رضى الله تعالى عنه كے والد حضرت ابوطلحه رضى الله تعالى عنه اور ان کی والدہ حضرت اُ مشہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان وونوں نے آپس ہیں مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کوئی خادم نہیں ہے ،ہم کیوں نہ ا ہے بیٹے کوآ ب کی خدمت میں پیش کودیں کہ بیآ ب کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچه بیه دونول میاب بیدی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کو الحر حاضر خدمت ہوئے ، اس وفت میر بیجے تھے ، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یہ جارالز کا بڑاعظمنداور ہوشیار ہے، جارا دل جا ہتا ب كرية آب كى فدمت مين رب اور آب كے لئے بطور فادم كے كام کرے۔حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا، چنانچہان کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال تک حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس ريء اس عرصه بيس حضورا قدس صلى الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا روتیہ رکھا؟ اس کے بارے میں وہ خودفر ماتے ہیں

میں شیر منظور اقد س سلی الله علیه وسلم کی دس سال خدمت کی الیکن اس عرصه میں حضور اقد س سلی الله علیه وسلم نے مجھے اُف تک نہیں کہا، اور نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کہتی ہی جیجے سے میرفر ہایا کہ میرکام کیوں کیا ؟اور نہ کہتی میرفر ہایا کہ میر کام کیوں نہیں کیا؟ میمعولی بات نہیں، کہنے کوتو آسان ہے، کین جب کوئی اس سنّت پڑمل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پنة چلے کہ اس سنّت پڑمل کرنے کے لئے کتنا ول گروہ چاہئے، ہم آسان آسان سنّتوں پڑمل تو کر لیتے ہیں، کین میر بھی حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کی سنّت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آھین۔

#### ایک مرتبه کا واقعه

خود حضرت انس رضی الله تعالی عنه اپنا واقعه بیان کرتے ہیں که ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کام کے لئے جھیجا کہ فلاں کام كرآؤ، يس گھرے نكاتو بابر كچوكھيل تماشہ مور باتھا، بين اس كھيل تماشے مين لگ كيا اورجس كام كے لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے مجھے بھيجا تھا وہ مجول کیا۔ اب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ كر بتاؤل كهاس كام كاكيا جوا؟ جب كافي دير كزر كي اور ميس واپس شه بهنجا تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور جاکر وہ کام خود کرلیا جس کے لئے مجھے بھیجا تھا، آپ وہ کام کر کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جب میری نظر آپ ﷺ پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے خلطی ہوئی، آپ علیہ نے مجھے کام سے بھیجاتھا اور میں کھیل میں لگ گیا، مجھے صدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کے یاس جاکر

عرض کیا کہ یا رسول الشصلی الشعلیہ وسلم! جب میں گھرے باہر نکلاتو میں وہ کام کرنا بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ علی کے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ علی کے بھوکونہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا اور نہ کوئی اور سزادی۔

#### حسن سلوک کے نتیج میں بگا رہیں ہوتا

آئ ہم لوگ تاویلیں گرلیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوکر اور اپنے خادم کے ساتھ بیطرز ممل اختیار کریں گے تو وہ سرکش ہوجائے گا، وہ ہمارے سرچڑھ جائے گا وغیرہ۔ بیددیکئے کہ آخر بید خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر میں تخی نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہوجائے گا، لیکن آپ جانے تھے کہ جس حسن سلوک کا معالمہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اندر تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں تادیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدانہیں ہوا۔ بہر حال، بیدہ حسرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدانہیں ہوا۔ بہر حال، بیدہ حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور

#### حضرت ابوذ رغفاري ضرفينه كوتنبيه

ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تشریف لے جارہے تھے، آپ نے حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالیٰ عنه کو دیکھا که وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ غلام جبٹی تھا، اس لئے اس کو یہ کہدرہے تھے کہ اے جبٹی! تو سیرکر رہا ہے، آپ صلی انٹد علیہ وسلم نے جب میدالفاظ سے تو آپ نے فرمایا: یا اُباذر: فِیشِكَ امر إِمَّكَ البحاهلية ـ

اے ابوذر! تمہارے اندر ابھی تک جالمیت کی خوبو باتی ہے، اس لئے تم اپنے غلام کوجٹی کہہ کر خطاب کر رہے ہو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میہ سن کررو پڑے، اور پھر بعد میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں میہ جملہ فرمایا تھا۔

## حضرت صديق اكبر فظفاكا غلام يرتاراض مونا

حفرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندایک مرتبدای نلام پر ناراض ہو رہے تھاوراس کولعنت کا کلمہ کہدر ہے تھے۔حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جب سے جملہ سنا تو فرمایا کہ:

#### لعًانين و صديقين كلا وربّ الكعبة ـ

لیعنی صدیق بھی بنتے ہواوہ لعنت بھی کرتے ہو، رہ کعبہ کی قتم میددونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو عیں۔ اگر صدیق ہو تو لعنت نہیں کر سکتے ، اگر لعنت کر رہے ہوتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہے ہوتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نب گئے اور اس غلام کوجس کو لعنت کر رہے تھے ، اس کوتو آزاد کیا ہی ، وگا ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام اس دان آزاد کر دیئے۔

#### ماتحتول سے توہین کا معاملہ نہ کرو

بہرحال! اپنے غلاموں، اپنے ہاتحتوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ معالمہ کرنے کے بارے میں ہارے اوپر جو خفلت طاری ہے کہ جب چاہان کو ہرا بھلا کہہ ویا، جب چاہان کو گالی ویدی، یا ان کو ایسا کلمہ کہہ ویا جو دل تو ڑنے والا ہو، یا ان کو تحقیرا در تو جن کے انداز میں ڈانٹ دیا، یہ سب منع ہے۔ لہذا اگر تہمارا کوئی نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، تہمارا کوئی نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے بارے میں یہ سوچو کہ یہ بھی تہماری طرح انسان ہے، اس کے سینے میں بھی خواہشات پیدا ہوتی جیں، اس کے حلے میں بین کہی ضروریات اور حاجتیں جیں، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی جیں، اس کے دل میں بھی خواہشات کیدا ہوتی جیں، اس کے بیت جیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں جیں، یہی خواہشات کی بات اور حاجتیں جیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں جیں، یہی خواہشات کی بود کی بات در دیالات جیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں جیں، یہی خواہشات کی بین اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں جیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں جیں، یہی دیا تھی جانوروں جیسا سلوک کرو۔

# يەمغرىي تېذىب كى لەت ہے

امیرادر مامور کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، انسر اور ماتحت کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی ہیں، وہ مغربی تہذیب نے کھڑی کی ہیں، جس کے نتیج میں آج افسر کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ جانوروں جیسا ہوکر رہ گیا ہے، آج اس کے اثرات جارے معاشرے میں بھی پھیل رہے ہیں، وگرا ئیور کے ساتھ سلوک

آج ڈرائیور کے ساتھ جارے معاشرے میں جانوروں جیسا سلوک

ہوتا ہے۔ البتہ اہل عرب کے اندر اب تک قدیم اسلامی معاشرے کی پچھ جھلکیاں ہاتی ہیں، وہ لوگ اپنے ڈرائیور کو بھائیوں جیسا درجہ دیتے ہیں، چنانچہ گاڑی ہیں سفر کر کے جب کی جگہ پراتریں گے تو اس ڈرائیور ہے کہیں گے "شکو اَ یا احی" یعنی آ پ کاشکر یہ کہ آ پ نے ججھے یباں تک پہنچا دیا۔ جب کہیں کھانا کھا کیں گے از ڈرائیور کوساتھ بٹھا کر کھلا کیں گے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ ہمارے یباں یہ رواج ہے کہ ڈرائیور کوساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے ، خود گھر ہمارے یہاں ہے ماور وہ باہر گاڑی ہیں جیشا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی ہیں جیشا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی ہیں جیشا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی

کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سب باتی ہمارے اندر غیراسلامی معاشرے کی آگئی ہیں۔ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی سقت وہ ہے جو اس حدیث میں بیاں ہوئی اور صحابہ کرائے کے ان واقعات سے ظاہر ہموتی ہے جو میں نے بیان کئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سبحنے اور اس پر عمل کرنے کی تہ فبتی علاق میں آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَلَمِينَ





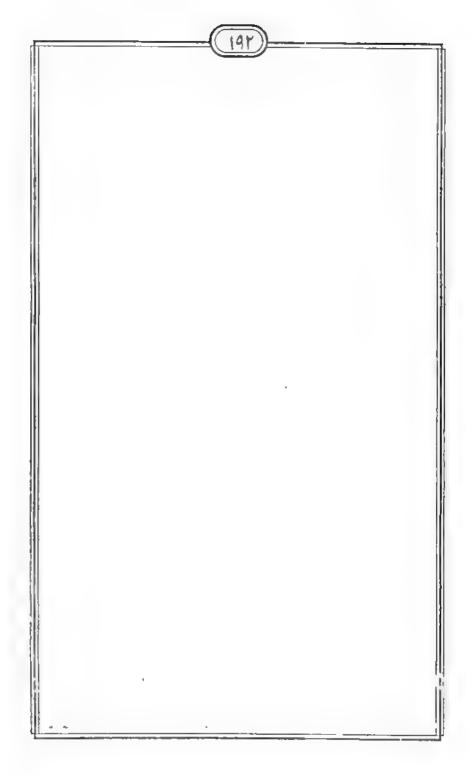





موضوع خطاب .

مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گاشن اقبال کراچی

وفت قطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّجيُم \*

# بیدد نیا کھیل تماشہ ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انفُسِنا وَمِنْ سَيِّناتِ اعْمَالِنا ـ مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا اللهَ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَهِ نُك لهُ وأشهدان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى ألبه وأضحاب وبازلك وسلم تسليما كثيراء أُمَّا بَعُدًا فاعُوْذُ باللَّه مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ طُ اعُلُمُوْ أَ مُنَا لُحِيوَةُ الدُّنيا لَعَثْ وَلَهُوا وَرَيْلَةً

وَنَهَاخُوْ بِيكُمُ وَتَكَاثُو فِي الْآمُوالِ وَالْا وَلَاهِ كَمَّى عَيْتِ أَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيِحُ فَتَرِيهِ مُصْعَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا ۞

(سورة عديد، آيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله السي الكريم، ونحن على ذلك من الشدهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

تمهيد

#### بازیچة اطفال ہے بید دنیا میرے آگے

چنانچدفر مایا که "مید و نیاوی زندگی کھیل کود ہے اور زینت اور سیاوث کا سامان ہے، اور آ لیل میں ایک دوسرے برفخر کرتا اور مال و دوات میں اور اولا د میں ایک دوسرے ہے آ مے بڑھنے کی کوشش کرنا '' ساری دنیاوی زندگی کا حاص بی یمی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگرتم جائزہ لے کر دیکھو کے تو یہ نظر آئے گا کہ انسان اس ونیا کی زندگی میں مختلف زمانوں ہے گزرتا ہے، ایک زمانے میں کسی ایک چیز ہے دل لگاتا ہے، وہی چیز اس کو جان ہے زیادہ بیاری ہوتی ہے اور اس پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے نکل جانے ے اس کورنج و تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔لیکن جب وہ اس دور سے گزر کر ووسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس چیز پر جس ہے بہلے دل لگایا تھا، ہنتا ہے کہ انسوس! میں نے کس چیز ہر دل لگایا تھا، اور اس کوحقیر اور ذکیل سجھنے لگتا ہے، اور اب تی چیزوں سے دل لگاتا ہے۔ اور پھر جب یہ دوسرا دور گزر جاتا ہے اور وہ انسان تیسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جن چیزوں ے پہلے دل لگایا تھا، ان پر ے اب ول ہث گیا اور تیسری چیز کے ساتھ دل لگالیا اور اس بر فریفته ہوتا شروع کر دیا اور اس وقت وہ پچپلی باتوں کوسوچ کر ائی بیوقوفی پر ہنستا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ دل لگایا تھا۔

#### زندگی کے مختلف مراحل

التد تعالی نے کے میں پوری انسانی زندگی کے ان مراحل کو بیان فرمایا ہے، اولاً جب انسان نامی کو بیان فرمایا ہے، اولاً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جب تک وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ساری کا نامینہ مسارے شوق، سارے ارمان کھیل کود سے وابستہ ہوتے ہیں۔

اور پھر کھیل کود کی بھی دولتھیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہار گیا اور دوسرا جیت گیا، دوسرا کھیل وہ ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے۔ میہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل

ابتداء میں جب بچ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سارے شوق ایسے کھیل ہے وابت ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثالی اگراس کے ہاتھ میں آپ نے ایسے جھنجھنا پکڑا دیا، اب وہ اس سے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت کے کوئی معنی نہیں، اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ بچہا کھیے ہے وہ کواپی ساری کا کنات تجھتے ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچے کے ہاتھ سے وہ جھنجھنا چھین لے تو وہ بچرونا شروع کر دے گا، اور وہ یہ سیجنے گا کہ میری ساری ونیا لٹ گئی، اس نے کے اس بچے کے سارے شوق اور سارے اروان اس جھنجھنے ہے۔

#### دوسرا مرحله: بإمقصد كھيل

اس کے بعد جب بچے تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کو تھوڑی سمجھ آئی شروع ہوئی تو اب وہ ہی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس کی ساری کا مُنات تھی، اب وہ اسکی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس سے نفرت ہوگئی، اس کو ویجھنے کو بھی دل نہیں چا ہتا، اب اگر کوئی شخص بازار سے اس کے لئے ایک جھنجھنا خرید کر لائے اور اس سے کہ کہ میں تیرے لئے یہ جھنجھنا لایا ہوں، تو اب اس بچے کو ندصرف یہ کہ خوشی نہیں ہوگی بلکہ اس لانے والے پر غصہ آئے گا کہ میں کیا دودھ چیتا بچہ ہوں جوتم میرے لئے جھنجھنا لے آئے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے لئے جھنجھنا لے آئے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے لئے جھنجھنا ہے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے لئے جھنجھنا ہے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے دھیقت چیز ہے ول لگائے ہوئے تھا۔

اب اس بچ کی طبیعت ایسے کھیلوں کی طرف راغب ہوگئ جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اور جس میں ہار جیت ہوتی ہے اور اس میں اس کا دلٰ لگا ہوا ہے، دن رات کے سارے اوقات اس میں صرف کر رہا ہے، کوئی شخص اس کو کھیل ہے منع کرے تو اس پر اس کو غضہ آتا ہے کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے۔

## تيسرامرحله: زيب وزينت کي فکر

اس کے بعد جب وہ بچہاور بڑا ہوا اور جوانی کا دور آ گیا تو اب وہ کھیل جو بچین میں مرغوب تھے، مثلاً گئی ڈیڈا، آ کھی مجولی، وغیرہ، وہ سب اب اس کی نظروں میں بے حقیقت ہوگئے، اب اگر کوئی بچہاس کوآ کھے مجولی کھیلنے کے لئے

بلائے تو وہ اس کوانی تو بین سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ میں کیا تمہاری طرت حجموثا بچہ : وں جوتم مجھے آ کھے مجولی کھیلنے بلارے ہو، گویا کہ اب تک جن کھیاوں کے ساتھ دلچیں تھی، وہ اب ختم ہوگئ، اب جوانی میں کھیل کود کے بجائے زیب و زینت ت ولچیں ہوگئ، مثل ہے کہ کیڑے اعلیٰ درجے کے پہنوں، فیش کے مطابق ہوں،میراجسم،میرالبال،میرے سرکے بال،میرے جوتے بیہ سب زینت والے ہونے جائیں ، تا کہ جب لوگ میری طرف ویکھیں تو ویکھ کرخوش ہوجا کیں۔اب جوانی کے دار میں زینت ہے دلچیں ہوگئ،لیکن جوانی ہے ملے اس سے کوئی ولچیس نہیں تنی، بلکہ اس وقت تو یہ حالت تھی کہ اگر کیڑے ملے مورے ہیں تو ہوا کریں ، نو بی ٹیڑھی ہور ہی ہے تو ہوا کرے ، بس اس کوتو اینے کھیل سے مطلب ہے، مین اب بیر حال ہے کہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کا خیال بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیڑے خراب شدہو جائیں، کہیں ان کی استری خراب نہ ہو جائے ، اور ہر وقت اپنے جسم اور اپنے لیاس کو بنانے اور سنوار نے یں لگا ہوا ہے۔ یہ جوائی کا دور تھا۔

چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر

اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہو گیا اور اب جوانی اوھیر پن میں داخل ہونے گئی اور ۳۵ سال یا ۴۰ سال کی عمر ہو گئی تو اب زینت کا دورختم ہو گیا۔اب تک تو میہ خیال ہوتا تھا کہ کیٹروں پرشکن نہ آئے ، اب اس طرف دھیان باتی نہیں رہا، کیٹروں پرشکنیں آ جا کمیں اور ان کی کریز ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نئی الیکن سوور شرور مایے فخر جمع کرنے کی فکر لگ گئی ، مثلاً یہ کہ تعلیم حاصل کرے فلال ہے آ گے نکل جاؤں ، فلال عمیدہ اللہ فلال علی فلال منصب حاصل ہوجائے اور لوگوں میں میری شہرت ہو جائے وفیرہ ، وران بیزوں کے تصوریں لگ کرزینت کا خیال ول سے نکل جائے راس گئے کہ اب این بیزوں کے تصوریں لگ کرزینت کا خیال ول سے نکل میں میری شہرت ہو گئے ۔ کوئی بچہر پر جڑھ رہا ہے ، کوئی گود میں میٹی ایس کی طرف کوئی وهیان نہیں میں میٹیا ہے ، کیزے خراب ہورہے ہیں ، لیکن اس کی طرف کوئی وهیان نہیں ہے ، اب سارا دھیان اس طرف ہے کہ میرا کیرئیر بن جائے۔

# بانجال مرحله: دولت جمع كرنے كى فكر

اور پھر جب جوانی کا دورگزرنے کے جمد بڑھا مربے کا دور آیا تو اب
زیادہ فکرائے، بات کی ہے کہ بال کی طرب زیادہ بھٹے ہوجائے اور میں مال اور
اولان کی تعداد میں دوسر ول ہے آ کے نکل جاؤں۔ اس لئے کہ ایک زمانہ وہ تھا
جب لوگ اولاد کی کٹرت پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ جھٹی
اولا دزیادہ ہو، اتنا ہی جھا ہے، اور اب زمانہ بدل کیا ہے، اب کٹرت اولا د پر
اثنا فخر نہیں کیا جاتا ، لیکن اب اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرا فلال بیٹا امریکہ
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلال بیٹا فلال انگلش میڈ بیم اسکول میں تعلیم حاصل
کر رہا ہے، فلال بیٹا فلال انگلش میڈ بیم اسکول میں تعلیم حاصل
کر رہا ہے، فلال بیٹا نے ملازمت کر رہا ہے اور فلال بیٹا اس عہدے پر فائز

#### سابقه مرحله سے بیزاری

آپ نے دیکھا کہ جب انسان ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ بیل واغل ہوتا ہے تو وہ بچیلے مرحلہ کو بے حقیقت سجھتا ہے، وہی زیب و زینت جو جوانی بین برخ ماہ ہیں ہینچنے کے بعد نہ ٹو پی کا خیال ہے، دہ کپڑوں کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، بلکہ جب نوجوانوں کوسنگار پٹار بیس وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہتم اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہواور یہ بھول جاتے ہیں کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، کیمن اب اس کو ہرا سمجھ رہے ہیں، اب ان کے دل میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہر نے مرحلے میں چہنچنے کے بعد ان ان چھلے مرحلے میں چہنے کے بعد ان ان چھلے مرحلے میں جہنے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت میں سمجھتا ہے۔

## چھٹا مرحلہ: آئیس بند ہونے کے بعد

اس آیت ک ذراید اللہ تعالیٰ میں مجمارے ہیں کہ تم اس مرحلہ برآ کر رک گئے ، حالانکہ آئی میں بند ہونے اور قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی کا مرحلہ شروع ہونے وزار ب اس وقت دنیا کی میں ری چیزی جن برتم دنیا میں آئی ہیں ای طرح ب ب اس میں افرات اور م تے تھے ، جن پر فرایفتہ تھے ، میں ہیں ای طرح ب بلا میں گئی اس میں گئی ہیں ای طرح ب بعد میں افراق میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں اللہ میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں ای میں بعد اللہ میں گئی ہیں اس میں بعد اللہ میں گئی ہیں اس میں بعد اللہ میں بعد اللہ میں گئی ہیں اس میں بعد اللہ بعد اللہ میں بعد اللہ میں بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بیا بھی بعد اللہ بیا ہوں بعد اللہ بعد

میں وہ بے حقیقت ہوگی۔ ایسے بی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی میہ چیزیں بے حقیقت نظر آئیں گی، نیکن چونکہ ابھی آ تھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لئے جس مرحلہ ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس مرحلہ کی دلچین کو اپنا سب پچھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مرحلہ ہے آگے اس کی نگاہ نہیں ہوتی ، اس لئے وہ دنیاوی زندگی ہے فریب اور دھو کہ کھا جاتا ہے۔

## دنیا کی زندگی کی مثال

اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانی زندگی کے مراصل بیان فرما کر آ گے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں:

> كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهُيِجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا۔

یعنی اس دنیاوی زندگی کی مثال ایس ہے جیسے اللہ تعالی نے آسان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیج میں خٹک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اُگ آیا اور سبزی اور ترکاریاں پیدا ہوگئیں اور کھیت ہرے بھرے ہو گئے، وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پندآتے ہیں، لیکن کچھ وفت کے بعد وہی سبز کھیتی زرد پڑ جاتی ہے اور زرد پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسہ بن جاتی ہے اور ب حقیقت ہوجاتی ہے۔

یمی حال اس دنیادی زندگی کا ہے، یبال کی ہر چیز ابتداء میں بوی خوبصورت اور بوی خوشما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی ا جین لگ ربی ہے، فخر بھی اچھا لگ رہا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آخرت میں جب تم القد تعالیٰ کے پاس پہنچو کے تو بیرسب بھوسہ نظر آئے گا۔'

## ماں کا پیداس کیلئے کا ننات ہے

مثنوی شریف میں حضرت مولانا ردی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی ہاتوں کو اور تفصیل ہے بیان فر مایا ہے، چنانچہ وہ فر ماتے ہیں کہ ایک بچہ جو مال کے بیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے میں چار ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے اور وہ ایک زندہ وجود بن جات ہے، جس کا مطلب سے کہ اس کے پاس دل بھی ہوا تا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ اس کے پاس دل بھی ہوا در اس کے باس دماغ بھی ہے اور اس کے اندر اپنی بساط کی صد تک سمجھ ہو جھ بھی ہے۔ اس وقت اس بچے ہے اس ونیا کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کرے تو وہ بچہ ہے کہ کی کہ میری ساری کا نیات ہی مال کا بیٹ ہے، اس کی پری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہال پر اس کی غذا خون کی پوری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہال پر اس کی غذا خون ہے، دبی غذا اس کے لئے لذیذ اور مزیدار بنی ہوئی ہے۔

# بچے کوان باتوں پریقین نہیں آئے گا

اگر کوئی تخفس اس بچے ہے کہ جس جگہ کوتم اپنی ساری و نیا اور ساری کا گنات سجھ ہے ہو، یہ تو ایک گندی جگہ ہے اور نجس اور نا پاک جگہ ہے اور بیہ اتنی حجو وئی جگہ ہے کہ تین نیا تمہاری اس دنیا ہے لاکھوں اربوں اور گھر بوں گن زیادہ بڑی ہے، اور پھر عرصہ کے بعد تم اس حقیق ونیا میں جانے والے ہو۔ یہ باتھیں سن کروہ بچہ کھی ان بول پر یقین کرنے پر تیار نہیں ،وگا، اس لئے کہ اس سے نے مید ونیا دیکھی نہیں ہے اور نہ اس کے تصور میں یہ ونیا آ سنتی ہے، کیونکہ اس نے تو صرف ماں کے بیت کی دنیا دیکھی ہے اور اس کو وہ اپنا سب پچھ سمجھتا ہے۔

## بيخون ميري غذاب

ای طرح اگراس بچے کو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خون جوتم پی رہے ہو، یہ

ہہت گندی چیز ہے اور ٹاپاک ہے، اور جب تم ماں کے بیٹ سے باہر نکلو گے تو

تم خووجھی اس سے گھن کرو گے اور یہ خون تمہیں پیند نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہ اس

شخص کی یہ بات بھی مائے: کے لئے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اس خون

سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں یہ نہیوں تو میں مرجاؤں، اس کے

اندر جھے لذت آتی ہے اور جھے مزہ آتا ہے، یہی میری غذا ہے اور اس سے
میری زندگی ہے۔

بہرحال! یہ باتیں اس بچ کی سمجھ میں نہیں آ کیں گی اور کبھی بھی تمہاری بات مائے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

دنیا میں آنے کے بعدیقین آنا

مير في قالد ماجد حفزت مولا تامفتي محمشفيع ساحب رتمة الله مليه قرمايا

کرتے تھے کہ مال کا بیت جو ایک گندی جگہ ہے، اس سے یہ جب حضرت انسان باہرتشریف لات ہیں تو ترک وطن کے صد سے میں روتے ہوئے آت ہیں، اس لئے کہ اس مال کے بیٹ سے دل لگایا ہوا تھا اور اس کو اپنا سنب بچھ سمجھا ہوا تھا، اب جب دنیا میں آگئے تو جیران ہور ہے ہیں کہ معموم نہیں میں کہاں پہنچ گیا، بعد میں جب آ کھیں گھگیں تو بیت چلا کہ مال کے بیٹ کے بارے میں کہنے والا بچھ سے جو پچھ کہدر ہاتھ، وہ سیح کہدر ہاتھا اور واقعت وہ جگہ رہا تھا، ورجے کے قابل نہیں تھی، اور حقیقت میں تو دنیا ہے ہی کہ اندر میں اب آیا ہوں، یہ دنیا تو بردی شاندار، بردی مزیدار اور بردی پر لطف ہے، یہ تو بردی خوشما اور بردی خوشما اور بردی خوشما اور بردی خوشما

## رفة رفة برچيز ك حقيقت كل جائے گ

اب پیدا ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ مقیم تھا، اس کمرے کو سب
پڑھ بچھ رہا تھا۔ اگر اس بے کوئی سے کے کہ اس کمرے کی تو کوئی دھیت نہیں ہے، اس کمرے کی تو کوئی دھیت نہیں ہے، اس کمرے کے باہر بہت

بڑا شہر ہے، اور اس شہر نے جیجے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے چیجے بہت

بڑی دنیا ہے، اور سے دنیا جوجیس ہزار آٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ

اس بچ نے اب تک دنیا ہ سے آیک کمرہ دیکھا تھا، اس سے چوجیس ہزار

اس بچ نے اب تک دنیا ہوئی ہے، ای کے تصور میں نہیں آسکی، لیکن جب

آٹھ سوم بع میں میں پھیلی وٹی ہے، نے کا قوس وقت اس کونظر آسے گا کہ اس کمرے جیسے

وہ اس کمرے سے باہ نے کا قوس وقت اس کونظر آسے گا کہ اس کمرے جیسے

بہت سے کمرے اور بھی ہیں، اور جب وہ اس گھر سے نکے گا تو اس کوشہر نظر آئے گا، اور جب شہر سے نکے گا تو اس کو ملک نظر آئے گا اور ملک سے نکے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گا۔

یاور کھے! انسان کی عقل اپنے مشاہرے کی حدود کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، اور صرف مشہدہ کے اندر آنے والی چیزوں کو ہی اپنا سب پچھ مجھ رکھا ہے ، مشاہدے سے باہر کی چیزیں اس عقل کے اندرنہیں آئیں۔

#### ايك بردهيا كاواقعه

میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، وہاں پراپنے ایک عزیزے طنے کے لئے

ایک دور دراز علاقے کے ایک گاؤں میں جانے کا اقاق ہوا، وہ گاؤں بہت

چھوٹا تھا اور شہر ہے بہت دور واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی غاتون تھیں،
ان خاتون کو جب پنہ چلا کہ کراچی ہے کوئی آ دی آ یا ہے تو وہ خاتون جھ ہے

ملنے کے لئے آ گئیں اور جھ ہے بو چھا کہ تم کراچی ہے آ نے بو؟ میں نے کہا:

جی ہاں کراچی ہے آیا ہوں، اس نے کہا کہتم میر ہے بیخے حسن کو جائے ہو؟

میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، وہ کہنے لگیس کہتم کراچی میں رہتے ہواور حسن

میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، وہ کہنے لگیس کہتم کراچی میں رہتے ہواور حسن

کونہیں جائے؟ وہ بڑھیا ہے چاری یہ بھے رہی تھی کہ جس طرح اس گاؤں میں

ہرآ دی دوسرے آ دمی کو جانتا ہے، ای طرح کراچی میں رہنے والا جسی ہر

آ دمی دوسرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھی نہ تا یہ کہراچی بہت برا

آ دمی کوئیس جانتا۔ لیکن آ خروفت تک بردھیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شہر میں رہتے ہونے د، آ دمی ایک دوسرے کو کیوں نہیں جائے ؟ بیس نے سمجھایا کہ آ پ کے اس گاؤں ہے میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے، کرا جی اتنا بردا ایک شہر ہے، اور اس میں تمیں سنتیس لا کھ آ دمی رہتے ہیں (اس وقت اتنی ہی آ بدی تھی) لیکن یہ بات اس بردھیا کی سمجھ میں نہیں آئی ، کیونکہ اس نے ساری عمر اس چھوٹے ہے گاؤں میں گزاری تھی ، اس گاؤں ہے باہر کی کسی چیز کو قبول کرنے اور سمجھنے کو وہ تیار نہیں تھی۔

اس بزهيا كاقصونبين

جھے خیال آیا کہ اس بے جاری کا کوئی قصور نہیں ، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں ، ہم نے ذراسا ملک دیکھ لیا، فراس دنیا دیکھ لی، اوراب اس دنیا کوہم سب کھے سمجھے ہوئے ہیں ، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیٹیسر ہمیں سے بتاتے ہیں کہتم نے اس دنیا میں جو دل گار کے ، اوراس دنیا کی صدود میں جو چکر لگار ہے ہو، اس کے آگے بھی اور کا کن ت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

و حذہ غوصُ فها السّمون قوالاً دُضُ ۔

(سورۂ ال عمران ، آیت ۱۳۳)

یعنی ایک جنت یک والی ہے جس کی چوڑ ائی تمام زمین وآسان کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آس ہے کہ جوشخص ب ہے آخر میں جنت میں واض جوگا، اس سے التداتعالی فرا، میں گے کہ جو کو میس نے تمہیں پورٹ کرون فرمین سے وس مگٹا زیادہ جنے دیدی۔وہ محض کیے گا کہاہے پروردگار! آپ ربّ العالمین ہیں اور مجھ سے مُذاق قرما رہے ہیں؟ جونکہ وہ ہے جارہ انجی دنیا ہی کی حدود کے اندر محدود تھا، اس کے تصور میں بیہ ہات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک اونیٰ جنتی کو اس دنیا ے دس گنا زیادہ جنت مل سکتی ہے۔ بہرحال! اللہ تعالیٰ فرما کیں مے میں نداق نہیں کر رہا ہوں، واقعتہ تتہبیں دس گنا زیادہ جنّت ویدی ہے اور تمام اہل جنّت کے مقالمے میں سب ہے کم جگہ تہیں دی جار ہی ہے۔

#### ہارے دماغ محدود کر دیے گئے

آج کی موڈرن تعلیم نے ہمارے د ماغ اتنے محدود کر دئے ہیں کہ جب یہ باتیں امارے سامنے کمی جاتی میں تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھھ میں آنے والی بات نہیں۔ ارے یہ باتیں ای طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں جس طرح اگر مال کے پیٹ میں بیج سے سے کہا جاتا کہ نو ماہ بعد جس کم سے میں تم جانے والے ہو، وہ تمہاری اس دنیا ہے سر گسازیادہ بڑا ہوگا ، آس طرن وہ بات اس يج كي عقل مين نهيس آ عتى ، ان طرح بيه بات آج جاري عقل مين نهيس آرسی ہے۔لیکن مید حقیقت ہے اور و کیمنے والول نے دیسمی ہے، و کیمنے والے تھر رسول النَّهُ ملى الله سيدة نم مين، جنبول ئے اپنی آئھوں ہے وکھ کر اس کی اطارع جمیں دی ہے۔

د نیاوی زندلی دھو نہے

مرال اقرآن كريم الطرف توجدوا رما بكرجن چيزون عم

دل لگائے بیٹے ہو، ن کوتم خودا پی آنکھوں ہے دیکھر ہے ہوکہ جو چیزین ایک مرحلہ میں محبوب تنیس، وی چیزیں اگلے مرحلہ میں تمہیں قابل نفرت معلوم ہوتی جیں۔ چنا نچے قرآن کریم نے فرمایا:

> وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ -(سورة الحديد، آيت ١٠)

لیعنی دنیا کی زندگی دعوئه کا سامان ہے، ہر وقت دھوکہ کھا رہے ہو، بجین میں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پنیمبروں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پنیمبروں کی بات نہیں مانو گ تو ، موکہ کھا گا۔

## حضرت مفتی صاحبٌ کے بجین کا واقعہ

میرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة القد علیه اپنے بھین کا ایک قصد سنایا کرتا تھے کہ جب میں جھوٹا تھا تو اپنے بچازاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے کھیل ہوتے تھے جس میں فرج بچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ورزش پوری ہوتی تھی۔ چنانچہ درختوں ہے ''سرکنڈے' تو ٹر لیسے ہوتا تھا لیکن ورزش پوری ہوتی تھی۔ چنانچہ درختوں ہے ''سرکنڈے' تو ٹر لیسے مقابلہ ہوتا کہ کس او بی جگہ ہے نیچے کی طرف لڑھکا تے ، بچوں میں اس بات میں مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ اسب ہے آگے ٹھٹا ہے، جس کا سرکنڈ ا آگے نکل جاتا ہو وہ جیت جاتا اور میں نے اور سے بچوں کے سرکنڈوں نے قبضہ کرلیتا۔ اور باتا ہو وہ جیت جاتا تھا۔ اگر اس طریقے ہے بچینکا جاتا تھا۔ اگر اس طریقے ہے بچینکا جاتا تھا۔ اگر اس طریقے ہے بچینکا جاتا تھا۔ میرا چی زاد بھائی بڑا ہوشیار تھا۔

وہ جانتا تھا کہ کس طرح سے سرکنڈ ابھینکا جائے تو وہ آگے نگل جائے گا، چنا نچہ
وہ بھی اوپر سے اپنا سرکنڈ الچینکآ اور میں بھی پھینکآ، لیکن ہر مرتبہ اس کا سرکنڈ ا
آگے نگل جاتا اور پھر وہ میرے سرکنڈ سے پر قبضہ کرلیتا، یبال تک میں نے
جتنے سرکنڈ سے جمع کئے تھے، وہ سب اس نے جیت لئے۔ آج بھی مجھے اس روز
کی ول کی کیفیت یاد ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سرکنڈ سے کیا گئے کہ میری
کا نات ویران ہوگئی، میری و نیا اندھیری ہوگئی، میرا سب پچھ لٹ گیا، اس دن
کے صدمہ کی کیفیت آج بھی مجھے یاد ہے۔

#### وہاں پہنچل جائے گا

لیکن آج جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو بید خیال آتا ہے کہ کس بیوتونی اور حماقت میں مبتلا تھا، کس چیز کو کا نئات سمجھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد فرماتے کہ کل تیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگ اور جنت اور جنئم کے مناظر سامنے آئیں گے، اس وقت بتہ چلے گا کہ بیاز مین، بیہ جائیدادی، بید ملیس، بید کارفانے، بید کاریں، بیہ بنگلے وغیرہ جس پرلڑائیاں ہور بی تھیں، بی ہور ہی تھیں، جس پر جھڑ سے ہور ہے تھے، جس پر متدمہ بازیاں ہور بی تھیں، بیس سب ان سرکنڈول سے زیادہ بے حقیقت بیں۔

دنيا كى حقيقت پيش نظر رڪھو

ال وقت آنکموں پر ان دنیاوی لذہ ی کا ور خوشنمائیوں کا اور

خوبصور تیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے نتیج میں انہی چیز وں کو سب پکھے
سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن ریم ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں
رہواور اس دنیا کو ہرتو ،لیکن ک دنیا کی حقیقت کو نہ بحولو، یہ دنیا بہت ہے حقیقت
چیز ہے۔ البتہ یہ دنیا ضرورت کی جیز ہے، ضرورت کے وقت اس کو ضرور
استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس کو
استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس کو
اپنے دل و د ماغ پر سوار مت او ، اس کو اپنے اوپر صاوی اور غالب نہ ہونے دو،
جس دن یہ دنیا تمہارے اوپر غالب آگئ، اس دن یہ دنیا تمہیں ہلاک اور تباہ کر

یہ ہے اس و نیا کی حقیقت، اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بار بار انبیاء علیہم السلام سیج گ، اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وار ثان نبی اس کام کے لئے جیجہ جاتے ہیں کہ وہ آ کرلوگوں کو یہ بتا کمیں کہ جس چیز پرتم مررب ہوں وں سے حقیقت چیز ہے، اس کونٹرورت کے تحت ضرورانتیار کرو، لیکن ون رات سے اندرانہا کے پیدانہ کرو۔

# ىيەدنيا قىدخاندې

حضرت ابو ہربرۃ ، بننی اسہ تحالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور انتہ س کئی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلذُّنْيَا سِحن الْمُؤْمِنِ وِجنَّةُ الْكَافِرِ ـ

لیعنی میدو نیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فر کی جنت ہے۔ جنت ہونے کا مطلب میہ

ہے کہ اس بی منزل مقصود ہی یہ دنیا ہے، اس دنیا ہے آ گے زندگی کا کوئی اور مقصد نبین ہے۔ اور قید خانے کا مطلب بینبیں ہے کہ مؤمن کو اس دنیا میں تظیف ضرور ہوگی، بلکہ قید خانے کا مطلب یہ سے کہ یہ دنیا مؤمن کے لئے ایک عارضی ر بائش گاہ ہے، جیسے قید خاند عارضی ہوتا ہے، اس لئے مؤمن اس د ناہے دل نبیں لگاتا، اور شکے ہے لے کر شام تک کی ساری محنت ای پرخرچ نہیں کرتا۔مؤمن کے لئے بید نیا قید خانہ تو ہے، لیکن قیدخانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نہیں ، ایسے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آ دمی آ رام ہے کھالی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے، جیسے آج کل جیل کے اندر A کلاس ہوتی ہے، جس میں وی آئی بی اوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں وی آئی بی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ شاا اعلیٰ درجے کے بستر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں، باور چی موجود ہیں، جیسا کھانا حاجی، ان ہے بكواليس - كمره من ائيركنديشند لكا بواب، اخبار اور رسالے وقت ير پنجائے جاتے ہیں، تمام سہونتیں موجود ہیں، ہرتشم کی راحت اور آ رام کا سامان موجود ہے، کیکن اس کے باوجود وہ'' قید خانہ'' ہے۔ کوئی اگر اس آ رام دہ قیدخانے میں رہے والے سے کے کہ 'آپ کوتو یہاں بڑا آ رام مل رہا ہے، براہ کرم آپ ساری عمر میماں تشریف فرمار میں'' تو وہ شخص کہی بھی بھی وہاں رہنے کے لئے تیار نبیں ہوگا، کیونکہ آ رام و راحت سب کیم سیحی نیکن یہ قید خانہ ہی ہے، اور پیہ بمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عارننی طور پر رہنے کی جگہ ہے، چنانچہ وہ وہاں ہے تکلنے کی فکر کر برگا۔

## مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے

بہرحال! حضور اقد س کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر گئے قید خانہ ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہول، کوشی بنگلے ہول، کاریں ہول، دکان اور کارخانے بھی کچھ ہو، لیکن مؤمن کو یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو یہ چیز چیوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لحاظ ہے یہ دنیا قیدخانہ ہے، اس لئے ایک مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جد اپ وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جد اپ وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جد اپ وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جد اپ وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ مؤان جوائل جوائل توالد تعالیٰ نے میں ہے۔

## الله تعالى ہے ملاقات كاشوق

اس کے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

#### مَنُ أَحِبُ لِقَاءَ اللَّهِ آحَبُ اللَّهُ لِقَائِهُ

یعنی جو شخص اللہ تعالی سے ما قات کو پیند کرتا ہے اور اس کا ول چاہتا ہے کہ میں جد اللہ تعالیٰ کے پاس پنٹی جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پیند قرائے تے ہیں۔ جب حضور اقد سلی اللہ علیہ اسلم نے بیصدیث سائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا نے آپ علیہ تعالیٰ سے بیات کے بیاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ کے بیند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ کے بیند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کی خوا اللہ کا اللہ ک

اس سے ملنے کو پیند فرمائے ہیں۔لیکن اللہ تعالی سے منا مر سے بغیر ممکن نہیں اور موت الیم چیز ہے کہ کون آ دمی ہے جواس کو پیند کرتا ہو، بلکہ ہم ہیں سے ہر شخص موت کو نالبند کرتا ہے، للذا اس کا مطلب تو سے ہوا کہ کوئی بھی شخص اس معیار پر پورانہیں اتر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پیند کرے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویتے ہوئے فرمایا: اے عاکشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنبا) اس کا بیہ مطلب نہیں ہے جوتم سمجھ رق ہو، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنووی کا اور جنت کا نصور کرتا ہے تو اس کے دل میں بیہ خواہش بیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی سے اس مقام تک بینی جاؤں، ملاقات کو پند کرنے کا بیہ مطلب ہے، جبکہ کافر کے دل میں بیہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کا فرکواس بات کا یقین بی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا بیقین ہوتا ہے تو اس کو بید دھر کہ اور نظرہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں جمجے وہاں پر جہنم میں نیڈ ڈالا جائے، ای وجہ سے کافر کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے ہیں، ند ڈالا جائے، ای وجہ سے کافر کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے ہیں، سیلیں پر اڑالو، بقول کسی کے:

بابر بعیش کوش که مالم دوباره نیست

لیکن جوالقد تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی کی طرف مائل رہتا ہے اور وطن اصلی میں جانے کا شوق ان کے ول میں رہتا ہے۔

### الحمد للدوفت قريب آرباب

حفرت موالا تا منظر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه جو بهت بروے برزگ گزرے بین اور ال کے حالات اور واقعات بروے بجیب و غریب بیل، کمی مختص نے الن کی داڑھی کے سفید بال دیجے کر الن سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہوگئے ہیں۔ انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرت ہوئے فرمایا کہ ہاں! بال سفید ہوگئے ہیں، انہد لله وقت تریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ بال سعلوم ہوتا تھا کہ وہمن اصلی کی طرف جانے کے اشتیاق اور انتظار میں ہیں، الله تعالیٰ کے حضور پہنی جاؤں اور و ہال پر اس لئے کہ مؤمن سے جا بتا ہے کہ میں الله تعالیٰ کے حضور پہنی جاؤں اور و ہال پر اس کے حضور پہنی جاؤں اور و ہال پر ایر کی حاضری ہو جائے۔ بہر حال! اس دنیا میں رہو، و نیا کو برتو، و نیا کے حقوق ادا کرو، لیکن اس دنیا کو ارتو، و نیا کے حقوق ادا کرو، لیکن اس دنیا کوانے اور طاری نہ ہونے دو۔

# ترك ونيامقصودنبيس

لیکن اس کا یہ متھ دنبیں ہے کہ آ دمی دنیا جھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے، یا دنیا میں کمانے کا دھندا جیوڑ بیٹھے، یا بیوی بچول کو جھوڑ بیٹھے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر آ باد کبدے ہادر کھے! ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں، اگر یہ چیزیں مطلوب اور مقصور ہوتیں نہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگ نہ مطلوب اور مقصور ہوتیں نہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگ نہ گزارتے، آپ میکھی ہے دنیا میں ہے ہوئے بھی کی جھے کیا، آپ میکھی کے بیوی بچے بھی تجارے بھی کی، زراءے بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ میکھی کے بیوی بچے بھی

ستھ، آپ کے تعلقات بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے، لہذا سے چزیں مطلوب نہیں۔

#### ونيادل و د ماغ پرسوار نه ہو

بلکہ مطلوب بیے ہے کہ ونیا کے اندر انہاک نہ ہو، انہاک کا مطلب بیہ ے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ ول پر مسلط ہے کہ بیہ ونیا کس طرح ہے زیادہ ہے زیادہ حاصل کروں؟ آخرے کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، بي بات نبيل مونى حاجة البذا بر تخص اين دل كوشول كر ويكه كما چوہیں گھنٹے کی سوخ بچار میں بھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنت ہوگ، جبنم ہوگ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دبی ہوگ ۔ کیا ان باتوں کا خیال آتا ہے یانہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو یہ و میموکد دوسرے خیالات کے مقالج میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے؟ مثلاً چوہیں گھنٹوں میں ہے جھے گھنٹے تو سونے کے نکال دو، باقی اٹھارہ گھنٹوں میں ے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دى كاتصوراً تا ہے۔اگرا فرت كاخيال اور الله تعالى كے سامنے جواب و بى كا خال نبیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہاک ہے، یہ اعلماک ورست نہیں ، اس انہاک ہے بچو۔

دنیاضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح

یا در کھئے! یہ دنیا ضروری تو ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے،

اس لئے کہ اگر بیسہ پاس نہ بوتو کیے زندگی گزارے گا، کھانا نہ بوتو کیے زندہ رہے گا، اگر کمانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو کیے زندہ رہے گا، البنداد نیا کی ضرورت تو ہے، لیکن دنیا کی ضرورت الی ہے جیے مکان کے اندر بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کی مکان میں بیت الخلاء نہ ہوتو وہ مکان ناقص ہے، لیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاء اس لئے بناتا ہے تا کہ اس سے ضرورت پوری کرے، البتہ اس کا مطلب بینیس ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح ہوری کرے، البتہ اس کا مطلب بینیس ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح سے شام تک ہروقت اس بیت الخلاء کے بارے میں سوچنار ہے کہ اس کے اندر کیا کیا آ رام کی چیزیں لگاؤں، کی طرح اس کو آ راستہ کروں ۔ البندا بیت الخلاء اتنا ضروری نہیں ہے، کہ آ دمی ای کی سوچ میں منہمک ہوجائے۔ اس طرح الی طرح اس کو آ راستہ کروں ۔ البندا بیت بید دنیا بھی ضروری ہے، لیکن یہ امنہاک کہ صبح سے لے کرشام تک ای دنیا کی تید دنیا بھی ضروری ہے، لیکن یہ امنہاک کہ صبح سے لے کرشام تک ای دنیا کی تید دنیا بھی ضروری ہے، اس کا خیال دل پرسوار رہے، یہ بات غلط ہے۔

دومری بات بیب کہ القد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای دنیا کو دین بنانے کے نئے بتا دئے ، تا کہ ای دنیا کو ہم آ خرت کے لئے زینہ بنالیس ، اور ای دنیا کو جنت کے اعلی ورجات تک وہنچنے کے لئے میڑھی بنالیس۔

# حضرت فاروق اعظم ﷺ كي وعا

حسرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے دور حکومت میں قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح کے جو اس زمانے کے سپر پاور تصور کئے جاتے ہتے۔

آ یہ نے بیک وقت دونوں ہے لڑائی کی اور دونوں کو فتح کیا، اور دونوں کے خزانے لاکرمسجد نبوی صلی الله علیہ وسلم میں لا کر ڈھیر کئے گئے، ایک مرتبہ جوسونا جاندي آيا اوراس كو جب معيد نبوي عني شي ركها گيا تو وه اتنا زياده تها كه حضرت فاروں اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه اس کے ڈھیر کے بیچھے حبیب گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سوتا جا ندی کو دیکھ کرآ ہے نے التد تعالی ہے وعا کی كدا بالله! اس دنياكى بچھ نه بچھ محبت تو آب نے ہمارى مرشت ميں واخل فر مائی ہے، وہ محبت تو باتی رہے گی ، اس محبت کے زائل ،ونے کی ہم آپ ہے دعانہیں کرتے لیکن ہم آپ ہے بیددعا کرتے ہیں کہاے اللہ! بیدونیا جوآپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا ویجئے، ہم پینہیں کہتے کہاس کی محبّت بالکل ختم کر دیجئے اور ندہم پیہ کیتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے،لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہاس دنیا کوآ خرت کا زینہ بنا دیکئے ۔

#### اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ

اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ یہ کہ اگر سے دنیا بذات خود آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس و نیا کو اس طرح استعال کرو کہ وہ و نیا تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ اس و نیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جسم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا۔

# حرام طریقے ہے دنیا حاصل نبیں کرونگا

اب و کینا یہ بئے ہے دنیائس طرح دین بن سکتی ہے اور کس طرح آ فرت ماے و ذریحہ بن سکتی ہے؟ اس مقصد کے لئے ان دو ہاتوں کو پتے باندھ لیس، ایک یہ کہ اس بات کا عبد کرلیس کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ دو دو بین ہو یہ بیسہ بور سب بویا سامان ہو، وہ نا چائز طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، ترام طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، نہ سود کے ذریعہ، نہ رشوت کی ذریعہ، نہ جوت بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ کے ذریعہ، نہ جوت بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے ترایعہ بیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کرلیس کہ زندگی بھرایک بیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کہ کھرکھاؤں گا، طال طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو

#### حرام کاموں میں استعال نہیں کرونگا

ووسرے اس بات کا عبد کرلیں کہ جو چیز طال طریقے ہے آئے گ،
اس کو حلال طریقے ہے استعمال تروں گا، حرام طریقے ہے استعمال تبییں کروں
گا، ناجا تز طریقے ہے ستعمل تبییں کروں گا، اور اس چیز پر اللہ جل شاخہ کا شکر
اوا کروں گا، جو نخمت سے گی اس پر سے جوں گا کہ یا اللہ! جس اس قابل تبییں تھا
کہ جھے یہ چیز دک جا ۔ ، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا شکر اوا کرتا ہوں۔
شکر اوا کرتا ہوں۔

# اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُو لَكَ الشُّكُرُ

بہرحال! دنیا کی مجت کودل سے نکالنے اور دنیا کی محبت کے مذموم نتائج سے بچنے کا طریقتہ یہ ہے کہ اس دنیا کوحلال طریقے سے حناصل کرو اور حلال طریقے سے خرچ کرو، اور جوحلال طریقے سے حاصل ہو، اس پراشدتعالی کاشکر اداکرو۔

قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موی علیہ السلام کے زمانے

#### قارون كاكيا حال ہوا؟

میں ہے بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سر مایہ دارتھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی حابیاں طاقت ورلوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس ز مانے میں جا بیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھیں ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بیہ دولت تو اللہ تعالٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیجے اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پیند نہیں فرماتے ہیں ، اور اس نعت پر الله تعالى كاشكرادا كرواوراس نعت كوالله تعالى كي معصيت بين صرف مت كرو. ان تھیمتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ جو کچھ جھے ملا ہے، یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے ، اور میں نے اپنی توت بازو سے اس کو حاصل کیا ہے، لہذا اس پرشکر کیوں ادا کروں؟ چنانچہ قارون پی دولت پر اثر اے لگا اوراس نے تکبرشروع کر دیا اوراس مال کواپنی قوت با و کا متیجہ قرار دیا۔ اس کا نتج بير موا كدالله تعالى في اى مال كواس كے لئے عداب بنا ديا، زارله آيا اور

اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے، بیتو قارون کی دولت تھی جواہے لے ڈولی۔

# حضرت سليمان عليه السلام كوبهى ونياملي

دوسری طرف حضرت سلیمان علیه السلام کو دیکھئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور ایسی حکومت ان کو حکومت ان کو حکومت اور ایسی حکومت کی اور کونہیں دی گئی، چنانچه انہول نے خود میدعا کی تھی کہ:

هَبُ لَى مُلُكاً لاَ يَنْبَغِى لِآحَدِ مِّنُ بَعُدِئُ (مَنْ بَعُدِئُ (مَنْ بَعُدِئُ (مَنْ سُرَةُ سُ، آيت ٣٥)

لیعنی اے اللہ! مجھے ایس سلطنت عطافر ماہیے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کی کونہ
ملے۔ ایسی سلطنت مائنے کا منتا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی ہوی
دولت اور اتنی ہوی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کوکس طرح
دین بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو
حاصل ہوگئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر،
پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے
پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے
ہوئی نہیں ہے، مکہ اللہ تی ن کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں
ہوئی نہیں ہے، مکہ اللہ تی ن کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں

رَبِّ اَوُذِعْنِیْ اَنُ اَشُکُو نِعُمَتَكَ الَّتِیُ اَنَعُمْتَ عَلَیْ اللّٰتِی اَنْعُمْتَ عَلَیْ۔

(مورة النمل، آیت ۱۹)

اے الله! مجھے اس کی تونیق عتاء فرمایے کہ جونمت

آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس کا شکر قول وفعل
سے ادا کرتا زموں۔

#### دونوں میں فرق

دونوں میں فرق ویکھئے کہ یہ دنیا قارون کے پاس بھی تھی، اور یہ ونیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیااس کوز مین کے اندر دھنسانے کا سبب بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پینیمبری کا مرتبہ عطا کیا اور بادشا ہت کا مرتبہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام ولانے کا سبب بن گئی۔

#### زاوية نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری ہات بیان فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ'' دین'' زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یہ دنیاوہ می رہے گی،لیکن اگرتم ذرا سازاویۂ نگاہ بدل او گے تو وہی دنیاوین بن جائے گی۔اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے آن کل ایک تصویریں ہوتی میں کہ اگران کو ایک طرف ت ویکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ کعب شریف کی تصویر ہے، اور اگرائی تمویر دوسرے زخ ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ روضہ اقدس کی تصویر ہے، مراگر تیسرے زخ ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ روضہ اقدس کی تصویر ہے، مراگر تیسرے زخ ہے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ مسجد اقعلی کی تصویر ہے، حالانکہ وہ آیب بی تصویر ہے، لیکن زاویۂ نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ مراست فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح اس دنیا کے اندر زادیہ نگاہ بدل لو، تو یہی دنیا ''وین' بن جاتی ہے اور کا زید بن جاتی ہے۔ آخرے کا زید بن جاتی ہے۔ آخرے کا زید بن جاتی ہے۔

#### زاوية نگاه بدلنے كاطريته

پھراس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زاویہ نگاہ کو بدلا جائے ، فرمایا: اگرتم شجارت کررہے ہویا ملازمت کررہے ہوتو اس کے اندر بیزیت کرلو کہ بیتجارت اور بیرملازمت میں اپنے اور اپ بیوی بچوں کی ال حقوق کی اوا بھی کی کے لیے کررہا ہوں جواللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کے میں۔ اور میں اس تجارت میں حلال طریقے ہے کہ نے ہا انتہام کروں گا ، نا ہو گز طریقے ہے ایک بیسہ بھی میں ملال طریقے ہے کہ نے ہا انتہام کے بعدتم جوتج رہ اور ملازمت کرد ہے ہو۔ میں عاوت اور بھی وین بن گیا۔

یا مثلاً گھریل و کے دیا کے وقت آیا، اب س نا کون ایک وزیا کے مثلاً گھریل و کیا گھریل و کا جو کھانے کا کہا ہے۔ کیا گھریل و کا جراور غافل ان ان کی ھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے کے والے گھریل و کا جو کھانے کا جانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے کے والے گھریل و کا جو کھانے کا جانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے کا جانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے کا جانا کھریل و کا جو کھریل و کھریل و کیا گھریل و کا کھریل و کا کھریل و کیا گھریل و کھریل و کھری

# کھانے پرشکرادا کرو

جب كمانا كما چكوتوبيد عا پرهو:

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سے کھانا کھلایا۔ بعض روایتوں میں لفظ "وَرَزَفَنَا" کا اضافہ ہے۔ اس کا معنی سے ہوگا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سے ہمیں سے رزق دیا، 'رزق' دینے کا مطلب سے ہے کہ سے کھانا ہمیں ال گیا اور ہمارے پاس آیا، اور ''اَطْعَمَنَا" کا مطلب سے ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا۔ درنہ سے بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر موقع فراہم کیا۔ درنہ سے بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر

اعلی در ہے کے کھانے پنے ہوئے ہیں، بریانی ہے، بلاؤ ہے، قور مہ بھی ہے،
کباب بھی ہے، لیکن معدہ فراب ہے اور پر بیز کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز نہیں کھا گئے اب ''دَرَ فَ اَنْ اَلَّا اِلَیا، لیکن ''اَطُعَمَنا'' نہیں پایا گیا، رزق موجود ہے، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، لہٰڈااس نعمت پر بھی اللہ کاشکر اوا کرو۔ اور جب کھانا کھانے کے سکت نہیں ہے، لہٰڈااس نعمت پر بھی اللہ کاشکر اوا کرو۔ اور جب کھانا کھانے کے بعد اس پر شکر اوا کرلیا تو اب وہ پورا کھانا عباوت بن گیا اور یہ دنیا کا ممل دین بن گیا۔ اس کوزاویۂ نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، اس کی وعوت دینے کے لئے انہیاء کیا۔ اس کوزاویۂ نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، اس کی وعوت دینے کے لئے انہیاء کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو خالب نہ کوالے کا بہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو خالب نہ ہونے دینے کا بہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہونے دینے کا بہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہونے دینے کا بہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہونے دینے کا بہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہے ہی سے کواس کی تو فیت عطافر مائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ







موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

و فت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# دنيا كى حقيقت

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللّٰهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ مَا لَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ مَعَلّٰهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاصَعَالِهِ وَاللّٰهِ وَاصَحَالِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء\_

(صحيح مسلم، تناب الرقاق، باب أكثر ابل الجنة الفقراء، حديث نبر٣٥ مريد

حصرت ابو معبد خدری دری النترات الی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فر مایا: بیٹک و ٹیا میٹھی اور سر سبز ہے، لیعنی ایک انسان کو و ٹیا کی شان و شوکت، و ٹیا کی لذتیں، و ٹیا کی خواہشات بڑی خوشنا معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ بید و ٹیا خوشنا بھی ہے اور بظاہر خوش ذا گفتہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کو تمہاری آز مائش کا ایک و راجہ بنایا ہے، اور تم کو اس و نیا ہیں اپنا خلیفہ بناکر بھیجا ہے، تا کہ وہ یہ دیکھیں کہتم اس و نیا ہیں کیسا عمل کرتے ہو، کیا و نیا کی بناکر بھیجا ہے، تا کہ وہ یہ دیکھیں کہتم اس و نیا ہیں کیسا عمل کرتے ہو، کیا و نیا کی بینا ہری خوبصورتی اور خوشنمائی تمہیں وھو کے ہیں ڈال و یتی ہے اور تم اس و نیا د نیا کی ہے تھیچے لگ جاتے ہو یا تم اللہ اور اللہ کی بیدا کی ہوئی جنت اور آخرت کو یا و

لہذاتم دنیا ہے بچو اور عورتوں ہے بچو، اس لئے کہ عورت بھی مرد کے لئے دنیا کے فتوں میں ہے ایک فتنہ ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے ہے عورت سے لطف اندوز ہو، تو بھر بیعورت دنیا کا دھوکہ اور فریب ہے۔

# حقیقی زندگی

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة.

( می بخاری ، کتاب المغازی ، باب فردة الخند ق ، مدیث فمبر ۴۰۹۸) حضرت سبل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت کرتے بی که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے دعا کرتے بیل که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے دعا کرتے بھوئے فرمایا که اے الله! حقیقی زندگی تو آ فرت کی زندگی ہے۔

یعنی دنیا کی زندگی تو اس کے مقالبے میں کوئی حشیت نہیں رکھتی ، بیچ در بیچ ہے۔ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله.

(صحح بخارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، حديث تمبر١٥١٣)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم في فرمايا كه جب كمي شخص كا انتقال ہوجاتا ہے اور اس كا جنازه قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس وقت ميت كے ساتھ تين چزيں جاتی ہیں، ايک عزيز وا قارب جو اس شخص كو فن كرنے كے لئے جاتے ہیں، دومرا اس كا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے كہ بعض جگہوں پریہ روائ ہے كہ مرفے والے كا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے كہ بعض جگہوں پریہ روائ ہے كہ مرفے والے كا مال قبرستان تك ساتھ لے جاتے ہیں) اور تیسرا اس كاعمل ہے جو اس كے ساتھ جاتا ہے، پھر فر مایا كہ قبرتك اس كو پہنچانے كے بعد دو چيزيں تو واليس ماتھ جاتا ہے، پھر فر مایا كہ قبرتك اس كو پہنچانے كے بعد دو چيزيں تو واليس لوث آتی ہیں، ایک عزیز واقارب اور دوسرے اس كا مال وغيره، اور تيسري چيز لين اس كاعمل، وہ اس كے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔

# مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نہیں

اس ہے معلوم ہوا کہ میت کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب جن کو وہ
اپنا محبوب سجھتا تھا، جن کو اپنا بیارا سمجھتا تھا، جن کے ساتھ محبیل اور تعلقات
سے، جن کے بغیرایک بل سزار نامشکل معلوم ہوتا تھا، وہ سب اس کو قبر کے اندر
کام آنے والے نہیں ، اور وہ مال جس پراس کو بڑا گخر اور ناز تھا کہ میرے پاس
اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب یہال رہ جاتا ہے وہ چیز بجو اسکے
ساتھ قبر کے اندرجاتی ہے وہ اس کا عمل ہے جواس نے و نیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے
علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے صدیت شریف میں آتا ہے کہ
بہب کسی میت کو وفن کرنے کے بعد اس کے عزیز وا قارب وہاں سے جانے
جب کسی میت کو وفن کرنے کے وقت میت ان کے قدموں کی آ واز سنتا ہے، اور

یہ آواز اس کو سے بتانے کے لئے سائی جاتی ہے کہ جن لوگوں پرتم بجروسہ کے ہوئے تھے، جن کی مجت پر تم ہوئے تھے، جن کی مجت پر تم ہوئے تھے، جن کی مجت پر تم فیروسہ کر رکھا تھا، وہ سب تہہیں اس سمر شھر ھے ہیں اتار کر چلے گئے، حقیقت ہیں وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں تھے ، گویا کہ مال بھی ساتھ چھوڑ گیا اور عزیز واقارب بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک عمل ساتھ جا رہا ہے، اب اگر نیک عمل ساتھ ہیں ہے تو اس صورت ہیں قبر کا وہ گڑھا جس کو د کھے کر ایک زندہ انسان کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ گڑھا اس نیک عمل کے نور کی وجہ سے منور ہو جا تا ہے، اس میں روشی ہو جاتی ہے، اس میں وسعت ہو جاتی ہے، اور مؤر کا گڑھا نہیں رہتا، بلکہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔

جنت كاباغ ياجهتم كالمكرهما

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ:

> "نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أحبّ أهله اليه\_

(ترندي، كتاب الجنائز، باب ماجاه في عذاب القير ، حديث نمبر اعده ا)

کہ اب تمہارے لئے جنت کی کھڑ کی کھول دی گئی ہے، اب جنت کی ہوائمیں تمہارے پاس آئیں گی، تم اس طرح سو جاؤجس طرح دلبن سوتی ہے اور اس دلبن کوسب سے زیادہ محبوب شخص بیدار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار نہیں کرتا۔ لہذا اگر شل اچھا ہے تو وہ قبر کا گڑھا ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور وہ جنّت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر شل خراب ہے تو پھر وہ جبّم کا گڑھا بن جاتا ہے ، اس کے اندر عذاب ہے ، اور عذاب اور تکیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فریائے ، آ بین ۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما تکی کہ اے اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما تکی کہ اے اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما تکی بناہ ما تکیا ہوں۔

# اس د نیا میں اپنا کو کی نہیں

البذااس حدیث شریف میں حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم یہ حقیقت بیان فرمارہ میں کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ قبر کے گرا سے میں تمہیں رکھ کر چلے جا کیں گے، اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس و نیا میں اپنا کوئی نہیں، نہ عزیر و اقدرب اور دشتہ دار اپنے ہیں اور نہ یہ مال اپنا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اگر اس وقت اپنی حالت بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چا ہوگا، بلکہ بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چا ہوگا، بلکہ انجام و کھے کر اللہ تق لی سے عرض کریں گے کہ ایک مرنبہ ہمیں چھر و نیا ہیں بھیج دیوات کریں گے کہ ایک مرنبہ ہمیں چھر و نیا ہیں بھیج دیجئے کہ وہاں جا کر خوب صدقہ خیرات کریں گے کہ ایک مرنبہ ہمیں چھر و نیا ہیں بھیج دیجئے کہ وہاں جا کر خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نبک عمل کریں گے، لیکن باری تعالی فرما تھیں گے کہ:

#### ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ـ

(مورة المنافقون: آيت!!)

کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کومؤ خرنہیں کرتے۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد کی نبی کو، کی ولی کو، کی صی بی کو اور کی بھی بڑے ہے برے برے آ دمی کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لہذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ نلیہ وسلم پہلے ہے جمیس باخبر کر رہے جیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوج لوک اس وقت بیسب مجبور کر چلے جا کیں گے، تم اکیلے رو جاؤ گے اور صرف تمہار اعمل تمہار ہے۔ تمہار اعمل تمہار ہے۔ اور صرف تمہار اعمل تمہار ہے۔ تمہار ہے۔

شکریہ اے قبر تک پنٹیانے والو شکریہ اب اکیلے بن چیے جا کیا اس مزل ہے ہم

اس لئے حضور اقدس سلی اللہ ملیہ وسلم فرمارے ہیں کہ آج بی ہے اس بات کا استحضار کرلو، پھر تمہیں می نظر آئے گا کہ دنیا کی ساری لذتیں، منفعتیں، دنیا کے کا کہ دنیا کی ساری لذتیں، منفعتیں، دنیا کے کا روبار، دنیا کی خواہشات بیج در آج ہیں، اور اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لئے تیار کی گئی ہو۔

جہتم کا ایک غوطہ

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوتى بأنعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مربك نعيم قط فيقول: لا والله يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤساً قط هل مربك شدة قط فقول: لا والله يا رب!مامر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.

(مجے سلم، کاب صفات المساففن، باب صبع العم اله للدنیا فی الماد، مدیث نمبر ۲۸۰۷) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فر باتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلا کمیں گے جس کی ساری زندگی نعمتوں ہیں گزری ہوگی، اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو دنیا کی نعمتیں سنیسر آئی ہوگی، یعنی مال سب سے زیادہ، اہل وعیال زیادہ، نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نے زیادہ اس کو ملے ہوں گے، ایسے شخص کو انلہ تعالیٰ بلا کمیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا کمیں کہ جب سے یہ دنیا بیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے اندازہ لگا کمیں کہ جب سے یہ دنیا بیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جینے انسان پیدا ہوئے، ان ہیں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جواس دنیا ہیں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ خوش حال اور سب سے دیادہ خوش حال اور سب سے

زیادہ خوش وخرم رہا ہوگا، اور اس کوجہنم کے اندرایک غوط دیا جائے گا اور ملائکہ سے کہا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندرایک غوط دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندرایک غوط دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آ دم! کیا تم نے بھی کوئی راحت اور آرام اور خوش حالی دیکھی ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی نعت گزری، یعنی مال و دولت، بیش و آرام کچھ ملاہے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ اے پروردگار! میں نے بھی راحت و آرام، بیش وعشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ ساری عمر جو دنیا کے اندر نعتوں میں، راحوں میں، مال و دولت میں، بیش و آرام میں گزاری کے اندر نعتوں میں، راحوں میں، مال و دولت میں، بیش و آرام میں گزاری کھی ، جنم کے ایک غوطے ہے وہ سب نعمین اور راحین بھول جائے گا، اس لئے کہ اس ایک غوطے میں اس کو اتنی اذبیت، اتنی تکلیف اور اتنا عذاب اور اتنی بریشانی ہوگی کہ وہ اس کی وجہ سے دنیا کی نعمین بھول جائے گا۔

جنّت کا ایک چکر

اس کے بعد ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا ہیں سب سے زیادہ شک دی ، پریشانی اور فقر و فاقے کا شکار رہا ہوگا ، گویا کہ دنیا ہیں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ بھی راحت و آ رام کی شکل بی نہیں دیکھی ہوگی ، اس کو برا کر جنت کا ایک چکرلگوایا جائے گا اور فرشتوں ہے کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جنت میں ہے ایک مرتبہ گزار کر لے آ و اور پھراس سے پوچھا جائے گا کہ اے تو و ماقہ دیکھا؟ کیا بھی تم برختی اور پریشانی کا دم کے جیئے! کیا بھی تم برختی اور پریشانی کا دم کے جیئے! کیا بھی تم برختی اور پریشانی کا زمانہ کر را؟ وہ جواب میں کہے گا کہ خدا کی قتم! میرے او پرتو بھی کوئی ختی اور

پریشانی کا زمانینیس کزرااه رجمی مجھ پرفقر و فاقینیس گزرا۔اس لئے که دنیا کی ساری زندگی جومصیبت، پریشانی اور آلام میس گزاری تھی، جنت کا ایک چکر لگانے کے بعدوہ سب بھول جائے گا۔

#### دنیا بے حقیقت چیز ہے

بیسب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یا تیں ہیں اور ان کے بتانے کا مقصد سے کہ یہ دنیا کی نعتیں آخرت کے مقابلے میں اتن بے حقیقت ، اتنی نایا ئیداراور ﷺ در ہے ہیں کہ جہنم کی ذرای تکلیف کے سامنے دنیا کی ساری راحیس انسان ہول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصاعب و آلام جنت کا ایک چکر گانے کے بعد بھول جائے گا۔ یہ دنیا آئی ب<sup>ح</sup>قیقت چیز ہے، جس کے خاطرتم دن رات دوڑ دھوپ میں ملکے ہوئے ہو، صبح ہے لے کر شام تک، شام سے لے رضح تک ہروقت وماغ پر میں فکرمسلط ہے کہ س طرح دنیا زیادہ سے زیادہ کمالوں؟ کس طرح میے جوڑ لوں؟ کس طرح مکان بنالول؟ كس طرح زياده ي زياده اسباب عيش وعشرت جمع كرلول؟ دن رات بس ای کی دوڑ دھوپ ہے،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم قرمار ہے ہیں کہ ذرا سوچ لو کہ کس 🚉 کن طلب میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس کے مقالبے میں آخرت کی نعتیں اور تطینیں بھولے ہوئے جو۔ ''زید'' ای کا نام ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو بہین لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ تتحق ہے،اورآ خرت ب ساتحہ وہ معاملہ کرے جس کی وہ متحق ہے۔

# دنیا کی حثیت ایک پانی کا قطرہ ہے

عن المستور بن شدّاد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما الدنيا في الآخرة الامثل ما يجعل احد كم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع-

(صيح مسلم، كتاب الحدة، باب فداء اللديدا، حديث ثم ٢٨٥٨)

حضرت مستورد بن شدادرضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخرت کے مقالے میں دنیا کی مثال الی ہے جیے کہ تم میں ہے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ انگلی نکال لے بعینی اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا، آخرت کے مقالے میں دنیا کی اتن بھی حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متناہی ہے، فیر متناہی نہیں ہے، اور حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متناہی ہے، فیر متناہی نہیں ہیں، اس لئے کہ سمندر کھر بھی متناہی ہے، والی نہیں ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقالے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو نسبت سمندر کو انگلی لئے دنیا کی آخرت کے مقالے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو نسبت سمندر کو انگلی میں ہوئی ہے، لین سمجھانے کے لئے فر مایا کہ دنیا بس اتن میں گئے ہوئے پانی ہے ہوئی ہے، لیکن سمجھانے کے لئے فر مایا کہ دنیا بس اتن ہے جو تنا انگلی ڈبونے سے پانی لگ جاتا ہے، باتی آخرت ہے۔

اب جیب بات سے کہ انسان مجے سنام تک اس انگلی پر گئے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ مرنے کے بعد واسطہ پیش آنا ہے۔ اور خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ پیش آ

جائے، آج پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، کی وقت کی گارٹی نہیں، ہر لمحے
پیش آ سکتا ہے۔ ای خلت کے پردے کو اٹھانے کے لئے حضرات انبیاء علیم
السلام دنیا میں تشریف لائے کہ آ تکھوں پر جو خفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس
کے نتیج میں دن رات کی دوڑ دھوپ اس انگی میں گئے ہوئے پانی پر گئی ہوئی
ہاس سے توجہ ہٹا کر آخرت کے سمندر کی طرف توجہ لگا کمیں۔

# دنیاایک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے

عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرّ بالسوق والناس كنفتيه فمدّ بجدى اسك ميت فشا وله فأخذ باذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذاله بدرهم فقالوا: مالحبّ أنه لبابشيئى وما تصنع به؟ قال: أتحبون انه لكم؟ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هوميت! فقال: فوالله للديا أهون على الله من هذا عليكم وسيح فوالله للديا أهون على الله من هذا عليكم (صحيم ملم البالرام مديث المرام)

حفزت جاہر رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گزرے، اور آپ کے دونوں طرف لوگ چل رہے تھے، تو آپ بَری کے ایک مردار بجے کے پاس سے گزرے، وہ بکری کا بچہ بھی عیب

دارتھا، یعنی چھوٹے کانوں وال تھا اور مردار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بچے کوکان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر فر مایا کہتم میں سے کون شخص بحری کے اس مردار بچے کوایک درہم میں خرید نے کے لئے تیار ہے؟ صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ ایک درہم تو کیا، معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کوکوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم میں نہ ہی، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ فیدا کی قتیار ہے؟ محابہ کرائے نے عرض کیا کہ فیدا کی قتی اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیب دار تھا، اس لئے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو جب زندہ لینے کیلئے کوئی تیار نہ ہوتا تو مردار لینے کوکون تیار ہوگا؟

اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہاری نظروں میں بحری کے اس مردار بیچ کی لاش جتنی بے حقیقت او زلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز بید دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم میں ہے کو کی شخص بھی اس مردار بیچ کو مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جو اللہ تعدالی کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے جواللہ تعدال کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے بیچھے دن رات پڑے ہوئے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا میا نداز تھا، صی بہ کرام گو جگہ اور قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی بتائے کے لئے آپ الیسی یا تیں ارشاد فرماتے ہے۔

#### اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرج کردوں

وعن أبى در رضى الله عنه قال: كنت أمشى مع السى صلى الله عليه وسلم فى حرّة المدينة فاستقبلنا احد فقال: يا أبا ذرا قلت: لبيك يا رسول الله! قال: مايسونى أن عندى مثل احد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة ايام وعدى عنه دينار الا شئى ارصده لدين الا أن اقول به فى عبادالله هكذا و هكذا و هكذا و هكذا و مكذا عن يمنيه و عن شماله ومن خلفه ثم سار فقال:

ہوئے فرمایا کداے ابوذرا میں نے عرض کیا یا رسول الندا میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ آنخضرت صلی الند مایہ وسلم نے فرمایا کداے ابوذرا بیتہ ہیں سامنے جواحد پہاڑ نظر آرہا ہے، اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے ویدیا جائے، تب بھی مجھے یہ بات بسند نہیں ہے کہ تین ول مجھے پر اس حات میں گزریں کداس میں ہے ایک وینار بھی میرے ہاں باتی رہے، ہاں اکر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہیں ہے ایک وینار بھی میرے ہاں باتی رہے، ہاں اکر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو صرف قرضد اتار نے کیلئے جتنے وینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ اوں، اس کے علاوہ ایک وینار بھی میں اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار نہیں، اور وہ مال میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مضیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کردوں۔

وه کم نصیب ہونگے

جرآ کے فرمایا کہ:

الاان الا كثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ماهم

فرمایا کہ یاد رکھو! و نیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بروے مالدار، بڑے ہوئے والت مند، وہ قیامت کے دن بہت کم نصیب ہول گے، یعنی و نیا میں جتنی دولت زیادہ ہے، قیامت میں اس کے حساب ہے آ خرت کی نعمتوں میں ان کا حصّہ دوسروں کے ستا ملے میں کم ہوگا، سوائ ان دولت مندوں کے جوابی دوست کواس طرح نری کریں

اوراس طرح خری کریں اوراس طرح خرج کریں، یعنی مٹھیاں بحر بھر کے اللہ کے راستے میں خیرات کریں، لبذا جوابیا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو ایسا نہیں کریں گے، قریج سے ہوگا کہ جتنی وولت زیادہ ہوگی، آخرت میں اتناہی کم هفته ہوگا۔اور پھر فر مایا کہ دنیا میں جن کے پاس دولت زیادہ ہاور وہ ونیا میں خرات وصد ق ت کرت میں اپناھند بر صالحتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میں خرات وصد ق ت کرت میں اپناھند بر صالحتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔

# حضور ﷺ كاحكم نه الوثي

آئے کے نتیج میں یہ خطرہ بھی ہوا کہ نہیں کو گی شخص حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور علیقے کا ارشاد یاد آگیا کہ پیمیں شھیرنا، کہیں مت جانا اس لئے میں وہاں جیٹھارہا۔

#### صاحب ایمان جنّت میں ننرور جائیگا

تھوڑی دیریمیں حنبور اقدی صلی ابتد عدیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی ﷺ ! میں نے ایک آ واز سی تھی جس کی وجہ ہے مجھے آ ب کاویرخطرہ ہونے لکا تھا،حضوراقدس صلی امتدعلیہ وسلم نے یو جھا کہ لیاتم نے وہ آواز کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں! میں نے وہ آواز کی تھی، پھر آب عليه في السام كالحرود أواز در حقيقت حضرت جرئيل عليه السلام كالحلى، حفزت جبرئیل علیه السلام میرے یاس تشریف لائے اور انہوں نے بیٹوشخری سائی کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی امت میں ہے جو شخص بھی اس حالت میں مرج ئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندخیر ایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ کہا ہو، بلکہ توحید کی حالت میں مرگیا اور توحید برایمان رکھتے ہوئے و ٹیا ہے گزر کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جس کا مطلب سے ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنّت میں جائے گا ، اگر برے اعمال کئے ہیں تو برے اعمال کی سزا یا کر جائے گا، کیکن جنّت میں ضرور جائے گا۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ ! کیا اگر جداس نے زنا کیا جواور چوری کی ہو، تب بھی وہ جنت میں جاے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جاے اس نے زنا کیا ہو، اور پ ب وس نے چوری کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چاس نے گان دول کا ارتاب یا ہو، کیکن دل میں ایمان ب تو آخر میں کسی نہ کسی وقت انشاء اللہ جنت میں بننج جائے گا، البتہ جن گنا ہوں کا ارتکاب کی، جو بدا نمالیاں کیں ، اس کی مزامیں پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گنا ہوں کی مزا بدا نمالیاں کیں ، اس کی مزامیں پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گنا ہوں کی مزاکد دینے کے لئے جہنم میں رکی جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکے دانے سے فیا، ان سب ڈالے تھے، غیبت کی تھی، جوث بولا تھا، رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، ان سب گنا ہوں کی مزا پہلے جہنم میں دی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء اللہ آخر میں کئی دولت انشاء اللہ آخر میں کئی دیکی وقت جنت میں بہنے جائے گا۔

#### گناہوں پر جراًت مت کرو

لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ چلوجت کی خوشخری مل گئی ہے کہ آخر میں تو جنت میں جانا ہی ہے، لبذا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوب من لیجے ! ابھی آپ یہ جیجے ایک حدیث من آئے میں کہ دنیا کے اندر عیش و خشرت اور راحت و آ رام میں زندگی گزار نے والے کوجہنم میں صرف ایک غوط دیا گیا تو اس ایک خوط دیا گی ساری خوشیاں اور سارے عیش و آ رام کو دیا گیا تو اس ایک خوط نے نہ دنیا کی ساری خوشیاں اور سارے عیش و آ رام کو بھلا و یا، ساری دنیا تی معلوم ہوئے گئی، ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ و نیا میں و نیا دو گی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی ۔ لبذا جہنم معلوم ہونے کہ جی سی و سیار اور ہرواشت ہے؟ اس لئے میہ صدیث ہم کو گوں کوئی نہوں پر جری نہ رہے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے میہ صدیث ہم لوگوں کوئی ناہوں پر جری نہ رہے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے میہ صدیث ہم

حاؤ،الندتغالي تماري حفاظت فريائے \_ آمين \_

#### ونیامیں اس طرح رہو

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكسى فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر

(صح يَدُرى، كَتَابِ الرقاق، ماس قول المسى الله كل في المدنيا كانك عريب، صديث تمر ١٣١٧) حضرت عبداللہ بن عمر رمنی امتد تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس سلی الله علیه وسلم نے میرے کندھوں پر باتھ رکھا۔ کندھوں پر باتھ رکھنا بڑی شفقت، بڑی محبّت، بڑے پیار کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: ونیا میں اس طرح رہوجیے اجنبی ہویا رائے کے راہی اور مسافر ہو۔ لینی جیسے مسافر سفر کے دوران کہیں کسی منزل پر تھہرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پینہیں کرتا کہ اس منزل ہی کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا، وہ مقصد بھول جائے۔فرض سیجئے کہ ایک شخص بہال ہے لا مورکس کام کے لئے گیا، اب جس مقصد کے لئے لا ہور آیا تھا، وہ کام تو مجلول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یہاں اینے لئے مکان بنالوں اور یباں اسباب عیش وعشرت جمع کرلوں، اس شخص ہے زیادہ احمق کون ہوگا۔

#### ونیاایک" خوبصورت جزیرے" کے مانندے

حفرت امام غزالی رحمة القدعلیه ایک مثال بیان فرماتے میں که ایک جہاز کہیں جار ہا تھا اور وہ ورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرہ پر جہاز کوروک دیا، تا کہ آ گے کے غر کے لئے کچھ راشن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے۔اور اس کیتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹوں کے لئے اس جزیرے پر مھیرنا ہے، لہذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اتر نا جاہے تو اتر سکتا ہے، جاری طرف ہے جازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے، سب کے سب اتر کر جز برے کی سیر کیلئے چلے گئے ، جزیرہ بزا شاندار اور خوشما تھا ، اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر تھے، جارول طرف قدرتی مناظر کاحسن و جمال بھرا ہوا تھا، لوگ ان خوبصورت مناظر ہے بہت محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا جاہئے ، روا گلی کا وفت آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ جہاز ہر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آ رام دہ جنگہول پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، دومرے کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشما ہے، ہم تھوڑ می دیر اور اس جزیرے میں رہیں کے اور لطف اندوز ہوں گ، جنانجے تھوڑی دیر اور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ لہیں جہاز روانہ نہ ہو ج<sup>ے</sup> اور جہاز کی *طر*ف دوڑے ہوئے آنے ، یہاں و یکھا کہ جہاز کی احیمی اور عمرہ جگہوں پر قبضہ ہو چیکا ہے، چنانچے ان کو بیٹھنے

کے لئے خراب اور کمنیا جگہیں مل کنیں اور وہ وہیں بیٹھ گئے اور بیسو جا کہ کم از کم جاز م تو موار ہو گئے۔ پاداؤگ اور تھے، انہوں نے موج کہ یہ جزیرہ تو بڑا شاندارے، بیبان و بہت مزه آ رہا ہے، جہاز میں مزه نیس آ رہا تھا، چنا نجدوہ اس جزیرے پر رک کئے اور ان خوبصورت قدر تی مناظر میں اپنے بدمست ہوئے کہ ان کو وائیس کا خیا بھی مجول گیا، اٹ ٹال جہاز روانہ ہوگیا اور وہ لوگ اس میں سو،رینہ ہو سکے۔ دن کے وقت تو وہ جزیرہ بہت خوشما معلوم ہوریا تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہور ہے تھے، لیکن جب شام کوسورج غروب ہو گیا اور رات سریر آئی تو وہی خوبسورت جزیرہ رات کے ولت بھیا نک بن گیا کہا س خوبصورت جزیرے میں ایک لحد گزار نامشکل ہو گیا ،کہیں درندوں کا خوف، کہیں یا نوروں کا خوف۔اب بتایے! وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتن محو ہو گئی کہ جو جباز جا رہا تھا، اس کو جیوڑ ویا، وہ قوم کتنی احمق اور بے وتوف ہے۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزائی رحمۃ امقد ملیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیر ہے جیسی ہے، لبند اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ،و جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احتی اور بیوقوف کے گی، ای طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احتی اور بیوقوف کے گی۔

# د نیا سفر کی ایک منزل ہے، گھر نہیں

اس لئے حضور اقد س سلی القد علیہ وسلم نے فرما دیا کہ و نیا ہیں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اس لئے کہ یہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کی طرف روائگی کا وقت کب آ جائے۔ ایک حدیث ہیں حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا:

الدنيا دار من لا دار له و لها يجمع من لا عقل له ـ (منداته، ١٥٤٥م)

فرمایا کہ بید دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ادراس کے لئے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس مقل نہ ہو۔ لیعنی کیا تم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہو؟ حالانکہ بید دیکھو کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے حالانکہ بید دیکھو کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو ملک تا تھر کوئیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو ملک تا تیں ملک ملکیت میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، جس وقت تک جا ہو واس میں رہے اور اس میں داخل ہونے ہے کوئی نہ روک سکے، اور اس وائی ہونے ہیں اپنا گھر وک سکے، اور اس وائی ہوں ہوئی باہر نہ نکال سکے، وہ حقیقت میں اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آ ہے کی دو سرے شخص کے گھر میں داخل ہوکر بیٹیس ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آ ہے کی دو سرے شخص کے گھر میں داخل ہوکر بیٹیس ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جس پراقتد ارحاصل نہیں، اور اپنا گھروہ ہے جس پراقتد ارحاصل نہیں، اور اپنا گھروہ ہے جس پراقتد ارحاصل ہو۔

اب آپ مو بنے کہ اس دنیا کے گھر پر کس نشم کا اقتدار آپ کو حاصل ہے؟ آپ کے اقتدار کا یہ حال ہے کہ جس دن آ کھے بند ہوئی ،اس دن ساہے گھر والے الل کر آپ کو قبر کے گھڑھے میں مجینک کر آجا کیں گے، اب اس گھر اللہ والے کا اور یہ است جھن جائے گا، اور یہ مال و دوالت بحق کی وقت آپ سے جھن جائے گا، اور یہ مال و دوالت بحق کی وقت آپ سے بچھتے ہو؟ اس گھر ہرا تنا اقتدار بھی آپ کو حاصل نہیں ، اس کو آپ اپنا گھر کیے بچھتے ہو؟ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دینا اس شخص کا گھر ہے جس کو آخرت کا وہ گھر طنے والا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے ، جس پر ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے نظنے والا ہے ، جس کی ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بنا ہے۔

پھرآ گے دومرا جملہ ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے وہ فخص مال و دولت جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو۔ ان احادیث سے در حقیقت سے بتلانا مت وہ ہے کہ اس میں ضرور رہو، لیکن اس کی حقیقت سجھ کر رہو، اس کو اپنے سوخ اور خیالات پر حاوی نہ ہونے دو، بلکہ سے مجھو کہ بید و نیا رائے کی ایک مزل ہے جیسے تیسے گزر ہی جاوی نہ ہونے وہ بیا ہے تیسے گزر ہی جادی نہ ہوئے ہی نہ ہو کہ قبر ہے ہے کے کر مام تی جائے گی، لیکن اصل قفر آخرت کی جونی جائے، بید نہ ہو کہ قبر ہے، بید مسلمان کا کام تبییں ،مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ بیقدر ضرورت و نیا کو اختیار کی سے اور زیادہ فرآخرت کی کرے۔

## ول میں و نیا ہوئے ک ایک علامت

ال میں دنیا کی مجنت ہے یا نہیں، اس کی بیچون اور علامت ایا ہے؟ اس کی بیچون اور علامت ایا ہے؟ اس کی بیچون یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ صبح ہے لے کرشام تک تمباری فکر اور سور تر کیا رہتی ہے، یہ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ زیادہ پیمے کہاں ہے کمالوں؟ مال س طرح بیٹ کہ وں؟ یا اس کا خیال بھی آتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالی کے س نے جواب و ینا ہے، اگر مرفے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے، پھر تو الحمد لللہ ان یا کی مجت کی ندمت جوقر آن وحدیث میں وارد : وئی ہے، وہ آپ کے دل میں نہیں۔ بال اا سوج کے کرشام سک دل ودماغ پر کہی جھایا ہوا ہے کہ کس طرح و نیا بی کروں آخرت کو بھولے ہوئے ہے اور دنیا کی مجت اس میں بیٹی ہوئی ہے۔

## أيكسبق آموز قصه

من ت شنی معدی رحمة القد علیہ نے اپنی کتاب "گستان" میں ایک قضد لکھا ہے کہ میں ایک قضد لکھا ہے کہ میں ایک میں میں سے ایک تاجر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر میں قیام آب اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چانا اور اپنی تجارت کے گھر میں تا رہا کے ندل جَد میری بیتجارت ہے، ہندوستان میں فلال کے قضے شخصہ میری بیتجارت ہے، ہندوستان میں فلال کاروبار ہے، فراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، فراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، فراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ ، فیر میں کہنے لگا کہ

میری تمام آرزوئیں تو پوری ہو نیں، میری خورت پروان چڑھ فی ہے، البت اب مجھ ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ، نا کر دہجئے کے میرا وہ سفر کا میاب ہو جائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی افتیار کرلوں گا اور بقیہ زندگی دکان پر بیٹے کر گزارلوں گا۔

سے خوصدی رحمۃ ابتہ علیہ نے اس ہے بوجھا کہ وہ آخری سخر کہاں کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جس یہاں سے فلاں سامان خرید کر روم لے جاکر وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ خرید کر روم لے جاکر فروخت کروں گا، اس لئے کہ چینی شیشہ دوم جس ایجھے داموں جس فروخت ہوتا ہے، پھر روم سے فلاں سامان لے کراسکندریہ جاؤں گا اور وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر اسکندریہ سے قالین ہندوستان لے جاکر فروخت کروں گا، اور ہندوستان سے گلاس خرید کر حلب لے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح اس نے ساری انیا کے طویل سفر کا منصوبہ پیش کیا اور کہ کہ اور کہ میرایہ شعوبہ سی طرح اس نے ساری انیا کے وہا کر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس خواب سے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس خواب کے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس خواب کے اس خواب کے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس تھا کہ وہا ہے تو اس کے بعد بقیہ زندگی تن مت کے ساتھ میرایہ شعوبہ کی طرح وہا ہے قواس کے بعد بقیہ زندگی تن مت کے ساتھ اپنی دکان پر گزاردوں کا ۔ یعن یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھیہ زندگی تن مت کے ساتھ گڑارے گا۔

شیخ سعدی رحمة القد مدیہ فرماتے ہیں کہ بیرسب کچھ سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ۔۔

> آل شنیره دئی که در صحرائے غور رختِ سالار افآده اسپ طور

اً خت (بنم حنک دنیا دار را یا قاعت پُرکند یا خاک گور

میں نے اس ہے کہ کہتم نے رہ تفقیہ سنا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک بہت بڑے مودا کر کا سامان اس کے فجر ہے گرا ہوا پڑا تما**،اس ک**افچر بھی مرا ہوا پڑا تھا اورخود وہ سودا گربھی مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ سامان اپنی زبانِ حال ہے یہ کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ ناہ و یا قناعت پر کرسکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کرسکتی ہے، اس کی تنگ نگاہ کو تیسری کونی چیز پرنہیں کرسکتی۔ شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیاانسان کےاوپرمسٹط ہو جاتی ہے تواس کے دل میں دنیا کے سوا دوسرا خیال نہیں آتا۔ یہ بے ''حب دنیا' جس منع کیا گیا ہے۔ اگریہ ''خب دنیا' ندہو اور پھر اللہ تعالی این رحمت سے مال دیدے اور اس مال کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہواور وہ مال ایند تحانی کے احکام کی بیروی میں رکاوٹ نہ بٹے ، بلکہ وہ مال الله تعالی کے احکام بو ، نے میں صرف بو، تو چروہ مال ونیانہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔لیکن اگراس مال کے ذریعہ آخرت کے کامول میں رکاوٹ بیدا ہوئی تو وہ کپ ونیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ بیساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔

# ونیا کی محت دل ت نکالنے کا طریقہ

البنة "ننبَ ونيا" كو ول ہے نكالنے اور آخرت كى فكر ول ميں پيدا كرنے كا راستہ يہ ہے كہ بوميں گھنے ميں ہے تھوڑا ساوقت نكال كراس بات كا مراتبہ کیا کرو۔ ہم لوگ خفلات میں دن رات گزاررہے ہیں، مرنے سے خافل ہیں، اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہیں، حساب و کتاب سے غافل ہیں، جزاوس اسے خافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، لہلہ اہم لوگ ان چیزوں کا خیال بھی نہیں لاتے ، اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کرم شخص مراقبہ کیا کرے کہ ایک ون مردل گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوگی؟ کیا سوال ہونے اور مجھے کیا جواب دینا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحضار کرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی روزانہ ان کرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کیا کرے تو چند ہی ہفتوں ہیں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی مجت دل ہوگا کے سب باتوں کا سے شافل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ججھے اور آ پ سب کواس بڑمل کی تو نیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



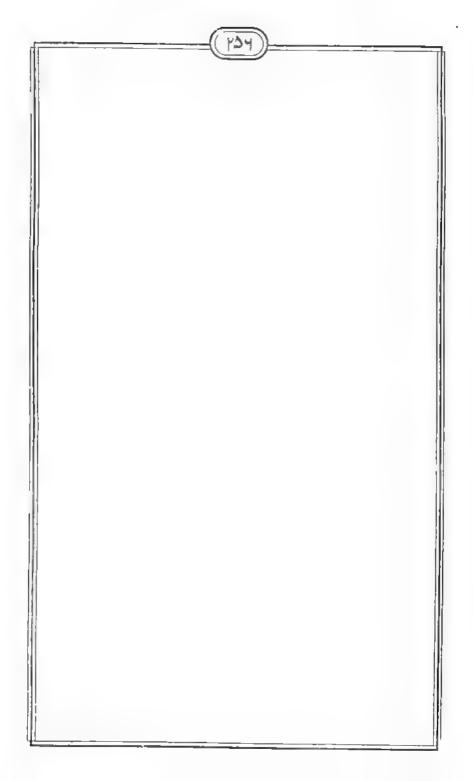



موضوع نظاب:

مقام خطاب . جامع معدبیت المکرم

ككشن اقبال كراچي

وقت خطاب بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# سجى طلب پيبا كرپى

#### أور

فضول سوالات و بحث و مباحثہ ہے بجیبی

الحمد لله نحمده و تستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدانلااله الاالله وحده لاشویك له، ونشهد ان سیدنا و سندنا ونبینا و مولانا محمداً عبده و رسوله، صلی الله تعالیٰ علیه وعلی الله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً كثیراً -

عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمّابعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث حرم حقوق الوالد و وأدالبنات ولاوهات ونهى عن ثلاث عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال (سلم: إبانتي عن كثرة الماكل من فير عاجة ٢٦/٢)

# حچوٹے سے علم سکھنا

ایک مرتبہ حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیٹھے کوئی ایسی بات لکھ کر مجیجے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سی ہو۔ حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے حاکم سے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ اور حضرت مغیرہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص علاقہ کے گورٹر شخے، دونوں صحابی ہیں، حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معادیہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا جو بن ہر ان کے ماتحت ہیں۔

اس خطیس سے سل کہ آپ مجھے پھھ الی یا تیں لکھ کر بھیج جو نی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سی ہوں۔ اب ذراغور فرمائے کہ ایک طرف حضرت معادیہ خود صحابی بیں اور صحابی بھی وہ جو کا سب و تی ہیں، لینی ان صحابہ کرام میں ہے ہیں کہ جب کوئی و حی تازل ہوتی اور قرآن کریم تازل ہوتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کریم تکھوایا کرتے ہوتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کریم تکھوایا کرتے سے ان میں سے حضرت معاویہ ہیں، تو خود صحابی ہیں، آپ علی کی صحبت اٹھائی ہے، آپ علی کی باتیں سی بین، اس کے باوجود دومرے صحابی سے محتاج بن

کر پوچھ رہے ہیں کہ آپؓ نے جو پکھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی ہووہ مجھے بتاہیے۔

# علم احتیاج حابتا ہے

آج اگر کوئی دو آدمی ہم مرجبہ بھی ہوں، ایک ہی استاذ کے شاگرو مول، ایک بی شخ کے مرید ہول، دونوں نے اینے اینے استاذ اور شخ کی صحبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسر ہے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعين ابن آپ كواس معالمه مين جيشه محتاج سجحتے تھے، كيونكه موسكل ہے کہ دوسرے نے کوئی ایک بات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شن لی ہو جو میں نہیں سن سکا، اس لئے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا كه تم نے جو بات نى كريم صلى الله عليه وسلم سے كن مو وہ مجھے بتائے تاكه میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہوا کہ علم نہ کسی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کی جائداد ہے اور نہ کوئی مخص علم کے معاطع میں مجھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا جاہے کہ ہر وقت اس کے اندریہ طلب رہے اور پہ جتمح رے کہ میرے علم یں اضافہ ہو، جاہے اس کے لئے مجھے کی چھوٹے ہی ہے رجوع كرنا يرب، ليكن اس ك ذريعه اكر مير، علم من اضافه مو جائے توبيد میرے لئے سعادت کی بات ہے۔ لہذا مجھی علم کے معالمے میں اور وین کے معاطے میں اینے آپ کوبے نیاز نہیں سمجھنا جاہے۔

جولوگ اینے آپ کو بڑا عالم سیجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کرلیا، ان کے اندرید روگ اور بیاری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سیجھتے ہیں کہ جھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ بعض او قات چھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو برول کے دل میں نہیں آتی۔

# حضرت مفتى اعظمٌ ادر طلب علم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرو، مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، وار العلوم و بوبند میں پڑھا اور وہیں پڑھایا۔ وہاں دار الافقاء کے صدر مفتی رہے۔ ایک دن فرمانے کے کہ:

"من جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکتا ہوں کہ کہیں کو کہ کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکتا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ وعظ کہد رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، چاہے کتی ہی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لئے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لئے کہ کیا پت اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی ایس بات جاری فرما وے جو میرے لئے فا کمے مند ہو جائے۔"

یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکتان جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، بڑے بڑے علاء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے آتے ہیں، بڑے بڑے عام طور پر ان کے زمانہ کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب، حالا تکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ وعظ کہا کرتے تھے وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگرد یا شاگرد وں کے شاگردوں کے شاگرد وں کے شاگرد وی کے شاگرد اس کے شاگرد ہوتے ہے۔ لیکن اس

ا المنظورى ديركيك كور مروج التعقف كمثايدان كمنه الترتبارك وتعالى كون بن الت كهلواد م جمير معلم من من الدواس مع عائد المنايد

حضرت مفتى اعظمتم كا قول زري

#### اور پھر فرمایا کہ:

"بھائی! در حقیقت علم عطاء کرنا اور فائدہ پہنچانا، یہ نہ استاذ
کاکام ہے، نہ واعظ کاکام ہے، نہ مقر رکاکام ہے، یہ توکس
اور کی عطاء ہے۔ علم تو وہ (اللہ) دینے والا ہے، وہ کسی بھی
ذریعہ سے دیدے، کسی کو بھی واسطہ بنا دے۔ اگر کوئی
آوی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ
تبارک و تعالی استاذ کے دل پر ایسی بات جاری فرما دینے
ہیں جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کسی بیس
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
پہنچا دے جب تک اللہ جل جل اللہ کی توفیق نہ ہو اور جب
تک اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ فرمائیں۔ وہ آگر چاہیں تو
تقریریں بیکار رہ جائیں۔"

ای لئے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا بیہ مقولہ رہاہے کہ: ''طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالٰی الیی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ

#### مننے والوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔"

#### حضرت تفانویٌ کی مجلس کی بر کات

حفزت تحکیم الاست مولاتا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره
(الله تعالی ان کے در جات بلند فرمائے، آجن) ان کے بارے جس سے بات مشہور
سخی کہ ان کی مجلس جس جانے والے اگر دل جس کوئی کھنگ لے کر جائیں یا کوئی
سوال لے کر جائیں اور پھر چاہے حفزت کی مجلس جس جانے ویسے بی خاموش
بیٹے جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری
ہو جائے گی اور کھنگ دور بو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے ایک دن خود فرمایا کہ:

"لوگ مجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میری زبان کے سوالات کا جواب بل جاتا ہے۔ قربایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرتے والے کی تخفی کرنا یہ تو اللہ جبّی جلالہ کا کام ہے، جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے ول میں خود ہے وہ بات وال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہدی۔ اور بعض او قات نلو کرکے اس کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی البام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے (العیاذ باللہ) حالا نکہ کی کوئی علم غیب جاور نہ اپنی ذات کے اعمد حالا نکہ کی کوئی جہنے کی طاقت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ طالب کی جرکت ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما طلب کی جرکت ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما

ديے يں۔"

بہر حال ، یہ طلب بوی چیز ہے۔

مولا ناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ: \_

آب کم جو تعظی آور بدست تابجوشد آیت از بلا ویست

کہ پانی کم دھونڈو، پیاس زیادہ ہیدا کرو، جب پیاس زیادہ پیدا ہو گی تواللہ عبارک و تعالیٰ اوپر اور ینچے ہے تمہارے لئے پانی آبال دیں گے۔

تو یہ پیاس بری عجیب و غریب چیز ہے، جب اللہ تارک و تعالیٰ کسی کو عطاء فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تارک و تعالیٰ مختلف ذرائع ہے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرمادیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے۔

## آگ مانگنے کا واقعہ

حفرت حاتی الداد الله صاحب مہاجر مکی قدس الله مرؤاس کی مثال وی شال میں الله مرؤاس کی مثال وی شخصہ ایک عورت میں اس کے گھر میں آگ کی ضرورت میں۔ پہلے زمانہ میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذرا ساچو ہے کا بٹن دبایا اور آگ جل گئی، نیکن پہلے دنانہ میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، پہلے جنگل سے کنڑیاں جمع کرکے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، بھو کئی سے اس کے اندر بھو تک مارو، جب جاکر کہیں آگ سنگتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عور تیں ہے کرتی تھیں کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنے گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپنی بڑوس سے مانگ لیتی تھیں کہ بہن! اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک انگارا دیدو، پھر وہ کر جھے میں آگ لے کر اپنے چو لیے کو جلالیا کرتی تھیں۔ بہر

حال ، اس عورت نے اپی پڑوی سے کہا کہ بی بی ایمرے گھر میں آگ ختم ہوگئ ہے ، اگر تمبارے گھر بیں آک ہو تو دیدو۔ پڑوی نے کہا کہ بی بی بی منرور دیدیتی گر میر اچولہا تو خود ہی مختدا ہے ، چو لیے میں آگ نہیں ہے۔ مانکنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا راکھ کو کرید کر دیکھ لوں ، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری ال جائے۔ پڑوی نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنانچہ اس عورت نے چو لیے کی راکھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی، تو خاتون نے کہا کہ جھے تو چنگاری ال گئی ، میر ا مقصد حاصل ہو گیا اور میں اس سے اپنا کام چلالوں گی ، وہ لے کر چلی گئی اور جا کے اس سے آگ جلالی۔

### طلب کی چنگار ی پیدا کر و

حضرت جاتی اداد الله صاحب مہاج کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ دکھو! اس نے جب چو لئے کو کریدا تو کرید نے کے نتیج میں اندر سے چنگاری نکل آئی اور اس سے آگ بن گئ، لیکن اگر کوئی معمولی سی چنگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو ہزار کریدتی رہتی، گر اس سے پچھ بھی نہ بنآ اور نہ آگ سکتی، لیکن چونکہ چنگاری تھی تو اس کو کرید نے سے اور اس کو ذرا سا دوسر می لکڑیوں پر چونکہ چنگاری استعمال کرنے سے وہ آک بن کر بھڑک گئ اور پورا جولہا جل پڑا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی استاذیا شخ کے پاس جاتا ہے تو آگر اندر چنگاری ہے تو شخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چنگاری تبیس ہے تو شخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چنگاری بی نہیں ہے تو شخ اور اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چنگاری بی نہیں ہے چو نکہ اندر چنگاری ہی نہیں ہے گر اور اس کے اندر حضت کرتا رہے، گر چونکہ اندر چنگاری جا رہے اور برار اس کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب کی چونکہ اندر چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ آگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے۔ آگر و تو ان کے بعد وہ استرز کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اندر تارک کو تو تو کرنے کی طرف کو تو ان کے بعد وہ استرز کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اندر تارک کو تو تو کی کو تو اندرز کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اندر جو کو تو اندرز کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اندر خود کو تو کی کو تو اندرز کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اندر خود کی کو تو اندرز کے پاس کو کو تو کو تو کی کو تو اندرز کی کو تو کو تو کر کو کو تو کو تو کو تو کو تو کو کو تو کو تو کو تو کو تو کو کو تو کو کو تو کو تو کو کو کو تو کو ک

کے فضل و کرم ہے وہ چنگاری آگ بن جائے گی، لیکن اگر طلب ہی نہ ہو تو پھھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سقت ہے کہ جب کوئی بندہ کس کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ ہیں، قلب پر وہ جاری قرما دیتے ہیں۔

#### درس کے دوران طلب کا مشاہدہ

جولوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہہ۔ مثلاً رات کو اس بات کا تجربہہ۔ مثلاً رات کو اس کے دن پڑھانے والے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیاری کی، تیاری کر کے ورس گاہ میں گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران ایس بات دل میں آئی ہے کہ رات کو گھنٹوں تیاری کرنے کے باوجود ذھن میں نہیں آئی گئی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذھن میں آئی۔ وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کس طالب کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب تی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ بات ول میں ڈال دی جو خود سے سجھ میں نہیں آئی رہی تھی۔ اس کی برکت سے وہ بات ول میں ڈال دی جو خود سے سجھ میں نہیں آئی رہی تھی۔ اس کی برکت سے وہ بات ول میں ڈال دی جو خود سے سجھ میں نہیں آئی جب کوئی شخص و عظ کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز نہ سجھو، کیا ہے۔ اگر تم ستجی جب کوئی شخص و عظ کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز نہ سجھو، کیا ہے۔ اگر تم ستجی طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں جو تمہارے گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں جو تمہارے گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں جو تمہارے گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں جو تمہارے گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں جو تمہارے گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تع لی ایس بات جاری فرمادیں

# کلام میں تاثیر من جانب اللہ ہوتی ہے

ایک اور بات حضرت فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ جل جل اللہ کی طرف سے معالمہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ الیم تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تاثیر نہیں ہوتی،

وہ بھی کسی طالب کی بر ست ہے۔ کسی نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایسا اثر ہوا کہ ول پلٹ گیا، وہی جملہ کوئی دوسر ا آدمی کسی دوسرے وقت میں کہہ دے تو بعض او قات اس کا دواثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا پتہ میں جس وقت جارہا ہوں، اس وقت اللہ تبرک و تعالی اس کی زبان پر کوئی الی بات جاری فرما دیں جو اس لمح میں میرے لئے مؤثر ہو۔

# حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه

حضرت نفيل بن عياض رحمة الله عليه آج ہم جن كو اولياء الله يل شار كرتے ہيں، چنن نجه اولياء كرامٌ كا جو شجرہ ہے اس ميں نفيل بن عياضٌ مر فہرست آتے ہيں۔ دراصل بيد ڈاكو شے، ڈاكے ڈالا كرتے شے اور ايے ڈاكو شے کہ ما كيں بچول كو ڈرايا كرتی تھيں كہ بيئا سو جاد ورنہ كہيں ففيل ند آ جائے، اور قافلے گزرتے شے اور یہ قافول كو لوثة شے اور قافلے والے جب كہيں اور قافلے والے جب كہيں بڑاؤ ڈالتے تو كہتے شے كہ يہ نفيل كا علاقہ ہے، كہيں ايبانہ ہو كہ ففيل يا اس كے آدى آكر جميں لوك ليس۔ ايك دن كى كے گھر بر ڈاكہ ڈالنے كے لئے كے آدى آخر شب كا وقت تھ، دہاں اللہ كاكوئى بندہ قرآن كريم كی تلاوت كر رہا تھا، قرآن كريم كی تلاوت كر رہا تھا،

اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيْنِ امْنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

وَمَانَزُلَ مِنَ الْحَقِّ ٥

(سورة الحديد، آيت ١٦)

قر آن کریم کے جی اندازِ خطاب عجیب و غریب ہوتے ہیں لیعنی: ترجمہ ، کیاایمان والوں کے ہے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے ول اللہ کے ذکر کے آگے پہنچ جاکیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تشکیم خم کرلیں، کیااب بھی وقت نہیں آیا۔

ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے کمند لگائی ہوئی ہے،
کان میں قرآن کریم کی ہے آیت پڑگئ، بس اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تا ٹیر
رکھی تھی، حالا نکہ ہزار مر تبہ خود بھی ہے آیت پڑھی ہوگ، آخر کو مسلمان تھ،
قرآن پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں جب اس آدی کی زبان سے ہے آیت
کریمہ سی تو اس نے ایک انقلاب ہرپاکر دیا، ای وقت ای لمحے ول میں آیا کہ
میں ڈاکہ ڈالنااور سارے غلط کام چھوڑ تا ہوں اور وہیں سے ہے کہتے ہوئے واپس
ہوئے کہ:

بَلِّي يَارَبِّ قُدْ آن

ترجمه: اے پروردگار!اب وه وقت آگیا:

اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ استے بڑے اولیاء بیں سے جیں کہ آج سارے اولیاء اللہ کا شجر وان سے جاکر ملتا ہے۔

کس نیح میں کس آدمی کی زبان ہے نئی ہوئی کو نی بات اثر کر جائے

یہ انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا، اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی
دوسرے کی نفیحت ہے بناز نہ مجھیں، کیا معلوم، ابتد تبارک و تو لئی کس بات
سے اصلاح فرمادیں، یہی معاملہ حضراتِ صوب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
تھا۔

اب ویکھے کہ حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عند باوجود اونچے ور بے پر جونے کے اپنے مات کھے جر آپ نے بر مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔

## از ول خیز د برول ریزد

ان کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ حفرت او بھی کیا کہ حفرت ایک و میں کیا کہ حفرت ایک حفرت ایک تو بھی کیا کہ میں نیادہ محتاج ہوں، آب بجھے لکھے۔ اس قتم کے اناظ نہیں لکھے بلکہ یہ سوچا کہ جو میرے علم میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے بھی خط میں لکھ دیا، اب سنے کیا حدیث لکھی:

حضرت مغیرہ بن شعبہ " نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد خط میں لکھ کر تھیجا وہ تین سطریں تھی بوری نہیں ہیں، بلکہ ڈھائی سطروں میں آیا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی آ دمی سوچ کہ ایک بڑا آ دمی مجھے کہہ رہاہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد مجھے لکھ کر جیبجو تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کو چھوٹی ی بات لکھ کر کیا تبیجوں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی لمباچوڑا وعظ ہو، کوئی لیے چوڑے ار شادات ہول۔ لیکن انہوں نے ڈھائی سطروں میں مختصر ی بات لکھ کر تھیج دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات سی اور حضرت معاویہ بھی مطمئن ہوگئے۔ کیوں؟اس لئے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کتنی کمبی بات کہی جار ہی ہے، کتنا وقت لیا جا رہا ہے؟ امتبار اس کا ہے کہ کیا بات کمی جار بی ہے؟ وہ بات مختر ہی سہی لیکن نافع ہے تو اس کو انسان لیے باندھ لے اور اس یر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گ، لمبی چوڑی تُتَرِیروں کی حاجت نہیں، لیے چوڑے بیانات کی کبھی حاجت نہیں۔ لہذا اگر یو چھنے والے کے ول میں حلب ہو اور کہنے والے کے ول میں اخلاص ہو تو اللہ تعالی ایک جلے ے فائدہ پہنچا دیے جین، اور اُسر (خدانہ کرے) سننے والے کے را میں طب نہ ہو، یہ کہنے واے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقر ر

کرتے رہو، ایک کان سے بات داخل ہو جائے گی ادر دوسرے کان سے نکل جائے گی، دل پر اثر انداز نہیں ہو گی۔ لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کار آمد ہو جاتی ہے۔

#### مخضر حدیث کے ذریعہ نفیحت

چنانچ حفرت مغره بن شعبه رضى الله تعالى عنه نے بيد چهوأى ى مديث بطور نصيحت كے لكي كر بھيج دى كه:

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھے چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے، مقصدیہ تھاکہ ان کو اگر لیے باندھ لو کے تو ان شاء اللہ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا فائدہ پہنچ جائے گا، وہ چھے چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟

#### چھے چیزیں

وه مي جي ال

﴿١﴾ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ

قبل و قال سے اور نضول بحث و مباحثہ سے منع فرماتے

﴿٢﴾ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَكُثْرَةِ السُّوَالِ

اور سوال کی کثرت سے کہ ہر وقت آدمی سوال ہی کر تا

رے،ای ہے منع فرماتے تھے۔

﴿ ٣﴾ وَعَنْ مِنْعِ وَهَاتِ

اور اس بات ت منع فرائے سے که آدی دومرول کو تو دے مہیں اور خود مانگار ہے۔

رْ٥﴾ وَعُثُرَق الْأُمَّهَاتِ

الا ماؤل كى تافرمان سے من قرماتے تھے۔

و(٢﴾ وَعَنْ وَأَدِ الْبَاتِ

اور لا کیول کو الده در گور کرنے سے من قرباتے عقب

یہ جمعے چیزیں لکھ کا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھیجیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شے، چیزوں سے منع فرمایا ہے۔اب ان چھے چیزوں کی تر رزیں میں تفصیل من لیجے۔

پیلی پزر: فضول بحث و مراه مزر

نبی چیز کہ جس ۔ سول کر یم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سرمایا ہے وہ قبل و قبل ہے لینی فضول بحث و مباحثہ جس کا کوئی متیجہ برآ مد ایس جو ایا ای ٹیل و قبل ہے کوئی مفتول ہے مید ایس جو ہے کہ جس سے میں از ای ٹیل اللہ مایہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بقابر تو یہ کوئی گناہ کی بات نبیل ہور ہی ہے ، وقت مزاری ہور ہی ہے ، اور فضول گفتگو ہور ہی ہے ، بحث و مباحثہ کسی بات مرحل رہا ہے۔

#### ونت کی قدر کرو

لیکن اس لئے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے جمیں اور آپ کو جوزندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لحہ بولی عظیم دولت ہے، ایک ایک لحہ اس کا جہتی ہے، پچھ پھ نہیں کب یہ زندگی چھن جائے اور کب ختم ہو جائے۔ اور یہ اس لئے ملی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے، جس انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی دہ اپنی زندگی کے لحات کو اور اس جی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لئے خرج کرے گا، اور بے کار اور بے مصرف کا موں میں خرج کرنے کہ اور بے کار اور بے مصرف کا موں میں خرج کرنے کہ گا۔ اب فرض کرو کہ اگر کسی نہ دین میں ہے والیے کام میں صرف کرلیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ دین میں ہے ، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن ای وقت کو نہ دیا جس کا گراور جمع مصرف میں خرج کرتا تو آخرت کی گئی نیکیاں اور کتا اجرو قواب جمع کر لیتا۔

# كوياكي عظيم نعمت

 یہ نعمت عطا فرمائی ہے،اور یہ خمت ایس ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح مصرف میں خرج کرے تو نیکی کا بلڑا بھر جہ تاہے اور کتنا اجر و تواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو انسان اگر غلط کام میں خرج کرے، مثلاً گناہ کی بات میں، جموث میں، غیبت میں، دل آزاری میں، نویہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

انسان کو جہم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔

یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو او ندھے منہ گرائے گی۔اگر زبان قابو میں نہیں ہے، جھوٹ بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، دل آزاری کی باتمیں نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔

## حضور عليه کی نصیحت

حضور اقد س سرور دوعالم نی کریم صلی الله علیه وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفق اور مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو فضول بحث و مباحثہ ہیں خرج کرنا شروع کر دیا، جس کا نہ دنیا ہیں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے تو تم ایک بڑی دولت کو بلاوجہ ضائع کرنے والے ہوگے۔
کو نکہ جب انسان بحث و مباحثہ ہیں پڑے گا تو بھی جھوٹ بھی نکلے گا، فیبت بھی ہوگ، تو گناہ ہیں بھی ہوگ کہ انسان سمج محرف ہیں لگا ہوگا، تو گناہ ہیں بھی جھی ہوگا کہ انسان سمج مصرف میں زبان استعال بھی جٹلا ہوگا، اور اس کا متیجہ ہے ہوگا کہ انسان سمج مصرف میں زبان استعال کرنے سے تحری ہوت چا، جائے گا۔ (العید باللہ) اس لئے تیل و قال اور فضول بحث و مباحث ہوت جائے گا۔ (العید باللہ) اس لئے تیل و قال اور فضول بیات میں میں دبات استعال کرنے سے تو مباحث ہوتا ہے۔

## صحابه "اور بزرگانِ دین کا طرز عمل

حفزات محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات کی وجہ سے نضول بحث و مباحثہ کا کوئی تضور نہ تھا۔ وواس تول برعامل عظے کہ:

#### قل خیراً والا فاصمت یا تواجیمی بات کهو درند خاموش ر ہو۔

چنانچہ وہ فضولیات کے اندر پڑتے نہیں تھے۔ اور ہارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ہاں جب کوئی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرو اور فضول بحث و مباحث سے اجتناب کرو۔

#### اصلاح کا ایک واقعه

پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاتال رحمۃ اللہ علیہ جو بوے ورجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے، وبلی میں ان کی بوی شہرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا فیض پھیلایا، دوطالب علم لجخ سے آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرائے کا ارادہ تھا، جب حضرت کی سجد میں پنچ تو نماز کا وقت ہورہا تھا تو وضوء کرنے بیٹھ گئے، ایک طالب دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے لئے میں ہے ؟ تو دوسرے نے کہا کہ وہ بلخ والا برا ہے، اس نے کہا کہ وہ جو ہمارے خیال میں یہ دبلی کا حوض بڑا ہے۔ اب اس

موضوع پر دونوں کے درمین دلاکن کا جادلہ شروع ہوا، ایک کہد رہا ہوہ ہوا ہوا ہے دوسر اکہد رہا ہے ہوں دلا ہے۔ حفرت مرزا صاحب بھی وہیں وضو فرمار ہے ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی این طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہوگئ تو یہ حفرت کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حفرت نے سوال کیا کہ کیے آتا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حفرت! آپ ہے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہوئے کے حاضر ہوئے ہیں۔ حفرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لوکہ ہوئے ہیں۔ حفرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لوکہ ہائری مجد کا حوض برا ہے یا باخ کا حوض برا ہے۔ یہ مسئلہ طے کرلو تو پھر آگے بات چلے۔ اب وہ بڑے شر مندہ ہوئے، لیکن حفرت نے فرمایا کہ جب تک یہ بات چلے۔ اب وہ بڑے شر مندہ ہوئے، لیکن حفرت نے فرمایا کہ جب تک یہ اہم مسئلہ طے نہ ہواس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو بایو، ہیں کہ وقت کہ ایس جوش کو نایو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بات کے یادہ فیصلہ کرو کہ یہ بات کے یادہ فیصلہ کرو کہ یہ براہے یا وہ بڑا ہے، جب یہ کام کر لو کے تو پھر تہمیں بیعت کریں گے۔

اور پھر فرمایا کے تبہری اس گفتگو ہے دو باتیں معلوم ہو کمیں، ایک سے
کہ فضول بحث و ابات کے ان کی عادت ہے جس کا کوئی معرف نہیں، اور
دومری بات ہے کہ بات میں تحقیق نہیں، آپ نے دیے بی اندازے ہے دعویٰ
کرلیا کہ یہ بڑا ہے، اور آپ نے دیے بی اندازہ ہے دعویٰ کرلیا کہ دہ بڑا ہے،
حقیق کی نہیں، ق معنوم ہوا کہ زبان ہے بات کرنے میں تحقیق نہیں
اور فضول بحث و مباء تا رہ ات ہے، اس کی موجودگی میں اگر آپ کو بچھ زکر د
اذکار بٹاؤں گا تو بچھ و میں نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت
ای طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ حمہیں سبق مل جائے کہ اس کا کی نتیجہ ہو تا

## آج کل کی پیری مریدی

اب آج کل تو پیری مریدی ہے ہوگئی ہے کہ کچھ اذکار بتا دیئے اور کچھ و طاکف بتا دیئے اور خواب کی تعبیر بتا دی، اور سے بتا دیا کہ فلال مقصد کے لئے ہے پڑھو اور فلال مقصد کے لئے ہے پڑھو، ہے بیری مریدی ہوگئی۔ حالا نکہ پیری مریدی کا اصل مقصد تھا "اصلاح فنس۔" اب ان کو ساری عمر کے لئے الی فسیحت ہوگئی کہ اب آئندہ کسی فضول بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ارے بھائی! اگر سے بتہ بھی چل جائے کہ ہے بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا حاصل ؟ دنیا میں کیا فاکدہ ہوا؟ اور آخرت میں کیا فاکدہ ہوا؟ اور آخرت میں کیا فاکدہ کے سے چیز انسان کو خواہ مخواہ وقت ضائع کے اور بالآخر گناہوں میں جتلا کر دیتی ہے۔ مرزا کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور بالآخر گناہوں میں جتلا کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ایسا سبق ویدیا کہ آئندہ بھی عمر بحر بحث نہیں کی ہوگی۔

#### ند ہی بحث و مباحثہ

بعض او قات یہ بحث و مباحث ند ہب کے نام پر اور دین کے نام پر اور دین کے نام پر ہوتا ہے، ایسے سوالات جو نہ قبر ہیں پوچھے جائیں گے، نہ حشر میں اور نہ نشر میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پُرسش ہوگی، اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث چل ربی ہے۔ اور مناظر ہے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیج میں اِدھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ بحث اور بھی زیادہ خطر تاک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان المعراء یا ہے ہیں کر دیتا ہے، علم کانور ختم کر دیتا ہے۔

یہ بحث و مباحث علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے، علم کانور ختم کر دیتا ہے۔

## فالتوعقل والي

ا کبر اللہ آبادی مرحوم جو کتنزیہ شاعر ہیں لیکن بعض او قات بڑے حکیمانہ اشعار کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔ شہری بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

مطلب یہ ہے کہ نفنول بحث و مباحثہ کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتوعقل مو، اور فالتوعقل مجه مین تھی ہی نہیں۔ جس مسله کا سوال ند قبر میں ہوگا، نہ حشر میں، نہ نشر میں، نہ اللہ تارک و تعالیٰ مجھی ہو چھیں کے، اور اُس كے بارے يس لمي چوڑى بحيس كر رہے ہيں، اس كے اندر وقت كو ضائع كر رہے ہیں، حالا نکہ نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل و قال سے اور نفتول بحث و مباحث سے منع فرمایا ہے۔ اور افسوس سے کہ مارے معاشرے کے اندریہ نسول بحث و مباحثہ بے انتہا مجیل گیاہے، اس کا متیجہ بیہ ہے کہ جو دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے اس سے تو لوگ جاال رہ گئے، اس کا پید نہیں اور نصول بحثول کے اندر بڑے ہیں، تاریخی بحثول کے اندر مبتلا ہیں۔ مثلاً اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور وہ فاس تھاکہ نہیں تھا؟ بھائی! تم ہے کوئی قبر میں اس کے بارے میں یو چھے گا؟ یاتم سے بوچھ کراللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے؟ یا تمہارے او براس کے ائلال کی ذمة داری عائد بوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث مور ہی ہے کہ اس کی مغفرت ہو گی یا نہیں ہو گی۔

## یزید کے نِسن کے بارے میں سوال کاجواب

میرے والد ماجد قدی اللہ سمرہ ہے کی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت! بزید فاس تھایا نہیں تھا؟ والد صاحبؓ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جواب دوں کہ فاس تھایا نہیں تھا، جھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ پتہ نہیں میں فاسق ہوں یا نہیں، جھے تو اپنی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونا ہے، دوسروں کے بارے میں جھے کیا فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ قرآن کر یم کا ارشادہے:

تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

ترجمہ: یہ است ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ تہارے اعمال کے اعمال کے بارے میں تم ہے سوال نہیں کیا جائے گا۔

بہر حال، کیوں اس بحث کے اندر پڑکر اپنا بھی وقت منائع کرتے ہو
اور دوسر ول کا بھی وقت منائع کرتے ہو کہ کس کی مغفرت ہوگی اور کس کی
نہیں ہوگی۔ اس فتم کے بے شار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کشت ہے
پہلے ہوئے ہیں اور اس پر قبل و قال ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے
ہو رہے ہیں، کآبیں کھی جا رہی جیں، وقت برباد ہو رہا ہے، نبی کریم مرور وو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضول کی بحثوں ہے منع فرمایا ہے۔

#### سوالات کی کثرت ہے ممانعت

دومر الفظ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہے ''و گھر ۃ السوال'' سوالوں
کی کشرت ہے منع فرایا۔ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کام کی
بات ہے وہ کرے اور نضول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے ول میں سوالات
بہت پیدا ہوتے ہیں اور وہ کشرت سے سوال کر تار ہتا ہے۔ سوال وہ کرو جس کا
تعلق تمہاری عملی زندگ ہے ہے، سوال وہ کرو جس کے بارے میں حمہیں یہ
معلوم کرنا ہے کہ یہ صال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کام کرول یا نہ
کروں؟ باتی ماضی کے بارے میں سوالات اور دوسرے فعنول باتوں کے بارے
میں سوالات، ان کا کھے حاصل نہیں۔

# احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات

یل بہاں خاص طور پر وہ باتوں کی طرف اشارہ کرنا جاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چھیلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں لوک بکشرت سوالات کرتے ہیں کہ یہ فلال جیز حرام کیوں ہے؟ فلال چیز منح کیوں ہے؟ وین کے معاطے میں یہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوالات بہت پھیل گئے ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین کے حالات پڑھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محابہ کرام سوالات کرتے تھے، لیکن اس میں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے کے صحابہ کرام سوالات کرتے تھے، لیکن اس میں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بھی یہ نہیں یو چھا کہ آپ جو بات کررہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا یہ حرام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟

#### ایک مثال

اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام كيا، يعنى قرضه دے كر اس كے اوير زيادہ ميے لينا سود ب، قرآن نے اس كو حرام کہااور کہا کہ جو ریہ نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کی طرف ہے اعلان جنگ سن لے۔ اتن زبروست وعید بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں تو محاید کرام یہ سوال کیے کرتے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں جب حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جانے والے پچھ معاملات کو بھی حرام کیا۔ مثلاً ایک بات یہ حرام کی کہ اگر کوئی محض گندم کو گندم سے اللے رہاہے تو جاہے ایک طرف گندم اعلیٰ درجہ کا ہو اور دوسری طرف معمولی ورجه کا ہو تب مجمی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر اعلیٰ درجہ کا گندم ووسیر جو اور اونی درجه کا گندم جارسیر جو اور وونوں کو ایک دوسرے ك ذريعه فروخت كيا جائ تواس كو بهى آب نے حرام اور ناجائز فرمايا، يا مثلاً ا چھی تھجور ایک سیر اور خراب تھجور دوسیر اگر آپس میں بیچی جائیں تو فرمایا کہ بیہ بھی حرام ہے۔ اب بظاہر تو عقل میں بیات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک اچھے درجے کا گندم ہے تواس کی قیت بھی زیادہ ہے،اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور جواونیٰ درجے کا گندم ہے اس کی قیت بھی کم ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے تواگر ادنیٰ درجے کے دوسیر اور اعلٰ درجے کا ایک سیر ملا کر فروخت کیا جائے تواس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن جب نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ گندم کی تیج جب گندم سے ہوگی تو برابر سرابر ہونا جائے، طاہے اعلیٰ ورجے کا ہویا اونیٰ ورجے کا ہو، کس ایک محابی ؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ تھم سن کر نہیں فرمایا کہ یارسول املنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ

وہ اعلیٰ ہے اور سے ادنی ہے۔ وجہ سے عقی کہ لفظ 'کیوں'کا سوال صحابہ کرام م کے اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کر یم سر ور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الیا بجر وسہ تھا کہ جو تھم سے دے رہے ہیں وہ برحق ہے، ہماری سجھ میں آئے تو برحق ہے، نہ آئے تو برحق ہے، ہمیں تھت کے بیجھے پرنے کی حاجت نہیں، جب ہمیں کہدیا کہ حرام ہے، تو حرام ہے۔

یہ تھا سیابہ کرام کا طریقہ، آئ سب سے زیادہ "کیوں" کا سوال ہے،
آج جو گندم کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کے سامنے عرض کر کے دیکھ
لو، وہ چھوٹے بی یہ کب گا "کیوں؟ یہ کیوں ناجائز ہے؟" سب سے پہلے اس کا
سوال یہی ہوگا۔اور اے تو چھوڑ دو، آج کل جو قرض والا اصل سود ہے اس کے
بارے میں لوگ کتے تیں کہ یہ حرام کیوں ہے؟

مبر حال، کٹرت سوال ایک بڑی بیاری ہے، ادکام شرعیہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ کیوں ہے، یہ سوال ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر کوئی ہخص ویسے ہی اپنی زیادتی اطمینان کے لئے پوچھے تو چلو گوارا ہے۔ لیکن اب تو با قائدہ ای لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر جاری سمجھ میں اس کی وجہ آگئ تو حرام سمجھیں گے اگر نہیں آئی تو حرام نہیں سمجھیں گے۔ اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات نمیں آئی تو حرام نہیں سمجھیں گے۔ اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات کفر تک لے جاتی ہے، اینہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھی، آمین۔ کثرت سوال میں ایک مہلویہ ہے۔

دوسرا بہلویہ ہے کہ ایس چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یا ایسے ہی نضول سوالات جیسے یہ سوال کر بزیر کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ جنگ میں کون یا طل پر نقاادر کون حق پر تھا؟ یا تاریخی واقعات کی تنصیلات ہو چھنا اور ان کے اندر جھگڑا

کرنا،یا ایسے عقائد کے بارے میں سوالات کرنا جو بنیادی عقائد نہیں ہیں، جن

ار بارے میں حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ
ان کے بارے میں سوالات کرنے کے بجائے جو تمباری عملی زندگی کے
معاملات ہیں، حرام و طال کے، جائز وناجائز کے، ان کے بارے میں سوال کرو،
اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو محدود
رکھو۔ حضرات صحابہ کرام حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے تھے، جتنی بات بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
من کی، اس پر عمل کرتے تھے، سوال کم کرتے تھے، لیکن سوال جو کرتے تھے وہ
مکی زندگی سے متعلق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح
سکی زندگی سے متعلق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح
سکی عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی تو ذین عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين





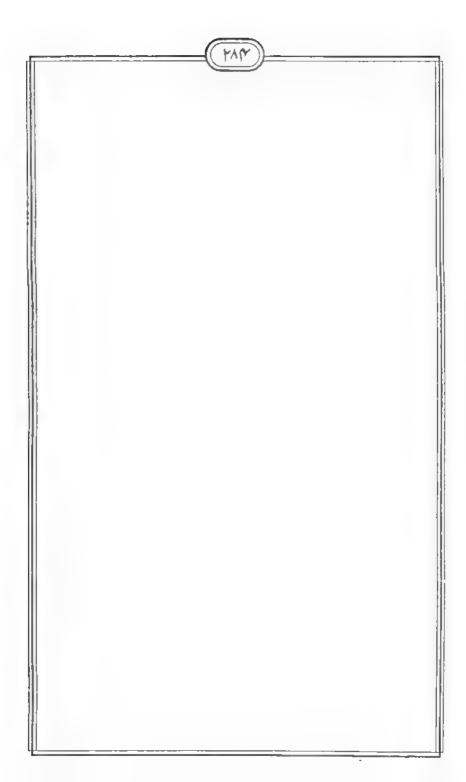



مقام خطاب: جامع مجدوار العلوم كراجي

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّجيَمِ \*

# ختم قرآن کریم ودعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَشْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَحُدَه اللّه مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلّه اللّهُ وَحُدَه اللّه مَعَده الله وَمُولَانَا مُحَمَّداً لَهُ وَنَشْهَدُانً سَيِدنَا وَنَبِينَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُدَّا كَنِيْرًا اللهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُدَابِهِ وَالْوَلُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَنِيرًا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَنِيرًا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ: إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرْمِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهُرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلْفِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهُا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنُ كُلِّ آمُرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُرِ ۞ صدق الله العظيم ـ (سرة القدر)

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! اس وقت کوئی کمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے کیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کوایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے ، اس وقت اس انعام اور کرم پرشکر کا اظہار کرنا مقصود ہے ، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے مقاصد اور حابات کے لئے دعا کرنا مقصود ہے۔

عظيم انعام ينوازاب

وہ انعام یہ ب کدای وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپ فضل و کرم ہے۔
جمیں اور آپ کو تر اور تی کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عطافر مائی
ہ بن آج جَبَدہ میں ہوتی ہ رہ میں درجن سے دور تر اور کی کی ای ای انعمت کو صحیح
موے تیں ماک ماحول میں قرآ کے ممرکی تارہ ہ اور تر اور کی کی ای ای انعمت کو صحیح
اندازہ جمیں اور آپ کو نہیں سے کہ میداللہ تعالیٰ کی کتنی کری تعمیں بند میں اور انٹد تعالیٰ کی کتنی کری تعمیل ہوگی ای ایکن جس وقت ہے تا تکھیں بند میں اور انٹد تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی ای

وقت اندازہ ہوگا کہ بیقر آن کریم کی تلاوت، بیروزہ، بیتراوت کی، بینمازی، بید تسیح، بیسر کتی ہوگا کہ بیقر آن کریم کی تلاوت، بیروزہ، بیتراوت کی دولت ہیں۔ اس لئے کہ وہ جہاں ایبا ہے کہ وہاں کی کرنی بید نیکیاں ہیں اور بیا عمال ہیں، کرنی بید نیکیاں ہیں اور بیا عمال ہیں، بینمازی، بیتروزے، بیتر بیتراوت کی، بیتر میں میں دونے وہاں کام آنے والی ہیں، بیرو پیر بیسروہاں پر کام آنے والی ہیں، بیرو پیر بیسروہاں پر کام آنے والی ہیں،

#### ''تراوت''ایک بهترین عبادت

یوں تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا ہر ہر لمحہ رحمتوں کا لمحہ ہے، برکات کا لمحہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں جوخصوصی عبادتیں مشروع فرما کیں، ان میں بیر تراوی کی عبادت ایک عجیب وغریب شان رکھتی ہے۔ عام دنول کے مقابلے میں ان ایام کے اندر بینماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سقت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَ سَنَتُ

لَكُمْ قِيَامَهُ

(نبائی، كتاب الصيام، باب تواب من قام رمضه ن)

یعنی اللّہ تعالیٰ نے تنہارے لئے رمضان کے دنوں میں روز نے فرض کئے اور میں نے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوکرعبادت کرنے کوسڈت قرار دیا۔ بیسنت الی ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقاللے میں میں رکعتیں زیادہ پڑھنے کی معادت حاصل ہورہی ہے، اور بیس رکعتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہرصاحب ایمان کوروزانہ چالیس مجدے زیادہ کرنے کی توفیق حاصل ہورہی ہے، اور اگر پورے مہینہ کا حساب لگایا جائے اور مہینے کو ۳۰ دن کا شار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو ہارہ سو مجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہورہی ہے۔

### "سجده"ايكعظيم نعمت

اور یہ "سجدہ" ایس عظیم لمت ہے کدروئے زمین پراس سے زیادہ عظیم نعمت کوئی اور نہیں ہوئی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فر مایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجد ہے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ اقرآ کی آخری آیت جدہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

#### وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ ( مَنَاتَ تَنَّ

(سورة علق وآية ١٢)

لینی بحدہ کرواور میرے قریب آ جاؤ۔ یہ کتنا پیارا اور محبت کا جملہ ہے کہ بجدہ کرو اور میرے پاس آ ب البنداللہ تعالیٰ کے حضورا تنا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذرایعہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان بحدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے نے اللہ جل شند کے منور بحدے میں پیشانی میک دی تو اس دم ساری کا سکات اس پیشانی کے شیآ گئی۔

## ''نماز''مؤمن کی معراج ہے

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى نے "معراج" عطا فرمائي، جس میں آپ کوسانوں آ سانوں ہے بھی اوپراور''سدر آ ائنتہٰی'' ہے بھی آ ھے پہنچایا، جہاں حضرت جبرئیل المین علیہ السلام بھی آ پ کا ساتھ نہ دے سکے، اس مقام تک ہبنچایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم نے زبان حال سے اللہ تعالی سے ميد درخواست كى كه ما اللہ! آب نے مجھے تو قرب کا بیہ مقام عطا فرما دیا الیکن میری اتست کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تعالی نے آپ کی اتت کے لئے جو تحذ عطا فر مایا، وہ یا نج نمازوں کا تحذ عطا فر مایا ، اور ان نمازوں میں تجدے کا تخذ عطا فرمایا ادر بیداعلان فرما دیا گیا کہ:

#### اَلصَّالاةُ مِعْزاجُ الْمُوْمِنِيْنَ

یعن نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔ اگر چہ ہم نے آپ کو یبال بلاکر معراج عطا فرمائی الین آپ کی امت کے لئے بیاعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب طابتا ہے، وہ جب مجدے میں سر رکھ دے گا تو اس کی معراج ہو جائے گی ، جب بندے نے تجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور مرر کھ دیا تو بس اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں

#### الله میال نے مجھے پار کرلیا

جمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا انداز ہنیں ہے، اس لئے کہ دلوں

پر غفلت کے پر دے پڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو انڈ تنی کی اس کی لذت اور طلاحت عطا فرماتے ہیں، ان کو پہتہ ہوتا ہے کہ بیہ بعدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولا تا فضل الرحمٰن صاحب بننی مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ جو برڑے درجے کے اولیاء اللہ عیں ہے گزرے ہیں، ایک مر تبہ حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ ان کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو وہ چیکے ہے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی اللہ علیہ ان کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو وہ چیکے ہے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی اکتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمھے پیار کرلیا۔ ان کو بجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمھے پیار کرلیا۔ ان کو بجدہ کے اندر یہ دولت نصیب ہوتی تھی۔

## یہ پیشانی ایک ہی چوکھٹ پڑگتی ہے

حفرت خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب رحمة الله عليه جوحفرت حكيم الامت رحمة الله عليه ك خيفه خاص تقے، ان كا ايك شعر ب:

> اگر سجدہ میں سر رکھ دول زمین کو آساں کر دول

بہر حال! یہ بحدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیشانی کسی اور جگد پر نہیں تکتی، یہ پیشانی صرف ایک ہی بارگاہ میں، ایک ہی چوکھٹ پر، ایک ہی آستانے پر نکتی ہے، اور اس آستانے پر نکنے کے نتیج میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے تاری دولت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس

### الله تعالى اپنے كلام كى تلاوت سنتے ہيں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روزانہ چالیس مقامات
قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں، ہرصاحب ایمان کواس تراوت کی بدولت روزانہ
چالیس مقامات قرب زیادہ حاصل ہورہ ہیں، یہ معمولی دولت نہیں۔ پھراس
تراوت میں یہ مقامات قرب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ تھم دیدیا کہ اس تراوت کی میں میرا کلام پڑھ کراس کو پورا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
چیز کواتی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے
ہیں۔ لہذا تراوت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ بوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب
عاصل ہور ہا ہموتا ہے۔

## خم قرآن کے موقع پردوکام کریں

آج المحدوللة قرآن كريم بورا ہوگيا، ہم نے غفلت كے عالم بيس س كرختم كرليا۔ حديث شريف بيس ب كرايك ايك حرف پر دس دس نيكياں لكھى جاتى بيس، لهذا يه معمولی نعمت نبيس ب جوآج ختم قرآن كے موقع پر ہميس آپ كو حاصل ہور بى ب، اس نعمت كاشكر اداكرو۔ جب بھى اللہ تعالی كى عبادت كى تو فيق عطا فرماكيں تو بزرگان دين كا كہنا ہے كہ اس موقع پر دو كام كرنے چاہئيں۔ ايك يہ كراس عبادت كى تو فيق ليلئے پر اللہ تعالی كاشكر اداكرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں تو اس قابل نہیں تھا گر آپ نے اپ فضل کے جھے اس عبادت کی تو فیق عطا فر مادی۔ دوسرے یہ کہ استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے تو جھے عبادت کی تو فیق عطا فر مائی تھی، لیکن اس عبادت کا جوحی تھا، وہ جھے ہے ادا نہ ہو سکا، اس عبادت کے جوحیوق اور آ داب تھے وہ میں بجا نہ لا سکا، اس میں جھے سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کمیں، اے اللہ اس پر جھے معاف فرما۔

#### عبادت سے استغفار

قر آن کریم نے'' سورۃ ذاریات'' میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچے فرمایا:

> كَأْنُو قَلِيُلَّامِّنَ الَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ O وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ O (مورة الذارات: آبات ١٤-١٨)

یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، بلکدرات کے اکثر ھفتے ہیں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوجا تا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے پوچھایا رسول اللہ! یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کس سے پچھ گناہ ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے تو اب صحح ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے تو اب صحح

کے وقت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم فے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی عبادت تو کرمایا کہ یہ لوگ اپنی عبادت ہوں کی اللہ ایم اللہ ایک اللہ ایک کا بی اس کوتا ہی اور کی اللہ عبادت کا جوحق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اس لئے اپنی اس کوتا ہی اور غفلت پر استغفار کر دہے ہیں۔

#### عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟

لبدا جس عبادت کی توفیق ہو جائے، اس توفیق پر الله تعالی کا شکر ادا کرو اورا پی کوتا بی پر استغفار کرو کہ بااللہ! عبادت کا حق ہم سے ادانہ ہوسکا۔ ماغبکہ فلف حق عِبَادُ مِنْكَ

ادر کون مخف ہے جوعبادت کا حق ادا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم سلی الشعلیہ وسلم کا میہ حال تھا کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پرورم آ جاتا تھا، اس کے باد جود آپ علی فرماتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔

مَاعَبَدُ مٰكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

لبذا ہرعبادت کے موقع پرشکر بھی کرواور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو۔

#### حفرت ابوبكرصديق ﷺ كامقوله

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معنزت ابو بمرصد این معنولہ سنا کہ حضرت ابو بمرصد این

رضی القد تعالی عند فرہا یہ کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے ''الحمد لللہ، استغفر اللہ' تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر تو ڈری۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ شیطان کا حملہ دو بی طرح ہے ہوتا ہے، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے نتیج میں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کرلی، جھ سے بڑا کام سرزد ہوگیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، جب دل میں یہ غرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گئے۔ اس غرور کا راستہ لفظ جب دل میں یہ غرور کی راستہ لفظ جب دل میں یہ غرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گئے۔ اس غرور کا راستہ لفظ جب دل میں یہ غرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گئے۔ اس غرور کا راستہ لفظ اور کی وہ حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اے اللہ! بیہ عبادت آپ کے کرم اور تو فیق سے انجام پائی ہے۔

#### عبادات رمضان پرشکر کرو

کتے لوگ ایے بی کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے باو جودان کے گھر میں پہنیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں ہے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ستعداد کے مطابق ہمیں جیسی تیمی عبادت کرنے کی توفیق عطا فر مائی ، روز ہ رکھنے کی ، تر اور کی پڑھنے کی ، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فر مائی ، اس پرشکر اوا کرواور کہو ''المحمد للہ'' اے اللہ! آپ کا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فر مائی ۔ کہ ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فر مائی ۔ کہ ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فر مائی ۔ ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فر مائی ۔ ہمیں ایم حال ! شیطان کا ایک تمذیر و دل میں غوور بیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے ۔

#### اپی کوتا ہیوں پر استغفار کرو

شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیری نماز کیا، تیرا روز ہ کیا؟ تونے نماز کیا پڑھی، تونے تو نکریں ماریں، اور غفات کے عالم میں نماز بڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تو نے تو عیادت کاحق اوا نہیں کیا۔ یہ خیال ڈال کراس کے اندر مایوی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوی کا توڑ "استغفرالله" ہے، یعنی بیٹک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتا بی جوئی، لیکن میں تو کوتا بیوں کا پلندا ہوں، اے اللہ! ان کوتا ہوں کی طرف ہے میں آ ب کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت سے ہے کہ جس کوتا ہی ہے استعفار کیا جائے ، اللہ تعالی اس کوتا ہی کو تامہ اعمال ہے منا دیتے ہیں۔ لبذا جو محض استغفار کرنے کا عادی ہواس کی کوتا ہیاں اور گناہ نامہ اعمال سے منتے رہتے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ جو فخص عبادت کرنے کے بعديد دوكلمات زبان سے اداكر لے، ايك" الحمدللة" اور دوس سے" استغفرالله" اے اللہ! آپ کی توفق برشکر ہے اور میری کوتا ہوں پر استعفار ہے۔ تو اس کے بعدوہ عبادت اللہ تعالی کی بارگاہ میں انشاء اللہ قبول ہوجائے گی اور شیطان کی کمرٹوٹ جائے گی۔

## ان کی رحمت پرنظروینی جاہے

الحمدلله، الله تعالى في جميس الني فضل وكرم سے رمضان المبارك ميس

عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری طرف ہے تو غفلت ہی غفلت ہے، کوتا ہی ہی کوتا ہی ہے، لیکن بقول حضرت ڈا کٹر عبدالحی صاحب قدس الله سره کے، ہم اپنی غفلت اور کوتا ہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ارے! ان کی رحمت الی وسیع اور زیر دست ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ، اس کے مقالیلے میں ہم اپنی کوتا ہیوں کو کیوں لے کر بیٹھ جا کیں اور اس کا مراقبہ کیوں كرين؟ ارب! بهم الله كي رحمت كا مراقبه كرين ببرسال! آن بهم دوكام لرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اس کی تو فیق برشکر ادا کرنے کے لئے اور دومرے اپنی کوتا ہوں پر استنفار کرنے کے لئے ، انشاء اللہ اگر ہم نے یہ دوکام کر لئے تو پھر اللہ تعالی کی رحت ہے امید رکھنی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانوار و برکات، جوتجلیات، جو رحمتیں اور جواجر و **ٹواب اس تراو**ی میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے، انشاء اللہ جمیں اور آپ کواس ہے محروم ہیں فرما کیں گے۔

## قبوليت دعا كرمواقع جمع بين

آج کی رات رمضان المبارک کی رات ہے، عشر وَ اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشر وَ اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشر وَ اخیرہ کی بھی طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے اور قر آن کریم کے ختم کا موقع بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس موقع برجو دعا کی جائے گی، انشاء اللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف ہے

حمت کی جوائیں چلتی ہیں، اور ان جواؤں کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کات بیس، انشاء اللہ جو امید ہے کہ یہ کات بیس، انشاء اللہ جو دعا کی بات گی، دہ دعا قبول ہوگی۔

#### اہتمام ہے دعا کریں

اب بم سب ل کر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اور اس دعا کے اندر اپنی ذاتی حاجق کو بھی اللہ تعالیٰ سے مائٹیں، اپنے اعزوو
اقارب کے لئے بھی دعا کریں، اپنے دوست واحباب کے لئے بھی دعا کریں،
اپنے ملک و ملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشمنوں کے
اپنے ملک و ملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشمنوں کے
فریغے میں پینسا ہوا ہے، اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فرغے سے
عالم اسلام کو ذکا لے، جتنے لوگ ہیں جواس وقت اللہ تعالیٰ کے راہتے ہیں جہاد کر
دہے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، الجزائر میں، نیونس میں جہاد ہور ہا ہے،
ان کے لئے دعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
کامیا بی عطا فرمائے۔ آھیں۔

#### اجماعی دعا بھی جائز ہے

دعا میں انفشل میہ ہے کہ ہرآ دمی انفرادی طور پرخود دعا کرے، بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آ دمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ اور اجتماعی دعاستت نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان جمع ہول، اور وہاں سب مل کرا کھنے دعا کرلیں تو 
ہیں ہوئی ، جائز ہت نہیں ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آ دی کے دل میں 
بہت ن و ما کی نہیں آتیں، تو وہ دوسرے کی دعا پر ''آ مین'' کہدویتا ہے، تو اللہ 
تعالیٰ اس کو بھی اس دعا ک برکات عطافر ما دیتے ہیں۔ لبندا اس وقت بداجتا کی 
وعا کی جاری ہے، اس میں پہلے وہ دعا کیں کی جا کیں گی جوحضور اقد س سلی اللہ 
علیہ وسلم نے باب میں پہلے وہ دعا کیں کی جا کیں گی جوحضور اقد س سلی اللہ 
علیہ وسلم نے باب ہیں، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجق کی وعا کیں ہوں 
گی، اس کے بعد ہرخض خاموثی ہے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مائے گا۔ 
علیہ وسلم درو وشریف

سب حفرات پہلے بین بین مرتبددرود شریف پڑھ لیں۔
اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّٰهِمُّ صَلِّ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا
صَلَّبُتَ عَلَى إِبُواهِيمَ وَعَلَى اللّٰ إِبُواهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدُ مُجِيدُ ۔ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْواهِيمَ وعلى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْواهِيمَ وعلى اللهِ ابْواهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدً وعلى اللهِ مُحَمّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ صَلّ على مُحَمّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُواهِيمَ وَعَلَى اللهِ المُ

### عر بی دعائیں

رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنَّ لَّمُ تَغْفِرُلْنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ \_ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّهُ ثُلَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَابِ. اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ . اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ \_ اللَّهُمِّ إِنَّانَسُنُلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ دُوامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئُلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِيةِ . اللَّهُمُّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنَا بِفَضُلِك عَمَّنُ سِواك يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \_ اللَّهُمِّ إِنَّا نَسْئُلُك التُّوفِيْقَ لِمَحَآبِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدُق التُّوكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسُنَ الظُّنَّ بلكَ ـ اَللَّهُمَّ افْتَحُ مَسَامِعَ قُلُوبُنَا لِذِكُوكَ وَارُزُفُنَا طَاعَتك وطَاعَة رَسُولِكَ وعملاً بكِتابك اللَّهُمَ اجْعَلْنَا نَحُشَاكَ كَانَّا نَوَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُقَاكَ وَاسْعِدُنَا بِتَقُواكَ وَلَا تُشْقِنَا بِمَعْصِيَةِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ــ بِمَعْصِيَةِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ــ

اَللَّهُمَّ ذِذْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاكْرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَالْعُرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْرِمُنَا وَاعْرِمُنَا وَالْعُرْنَا وَلَا تُؤُ ثِرُعَلَيْنَا، وَاعْطِما وَلا تُحْرِمُنَا وَاعْرُمُنَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن - اَللَّهُمُّ أَرْضَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن - اَللَّهُمُّ ارْحَمُنَا أَنِسُ وحُشَتَنَا فِي قُبُورِنَا اَللَّهُمُّ ارْحَمُنَا

بِالْقُرُأْنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَمَا إِمَاماً وَّنُوراً وَّهُدِّي وَّرَحُمَةُ اللَّهُمَّ ذِكِّرُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلُنَا وَارُزُقُنَا تِلاَوَتَهُ أَنَّاءَ الَّلَيلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لَنَا حُجُّةً يَّارَبُّ الْعَلْمِينَ. ٱللُّهُمَّ اجْعَلُ قُوْأَنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَجَلاءَ آخْزَانِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ أَنُ تُخَلِّطُ الْقُرُآنَ بِلُحُومِنَا وَدِمَائِنَا وَاسْمَاعِنَا وَآبُصَارِنَا وَتَسْتَعُمِلُ بِهِ آجُسَادَنَا بحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ٱللُّهُمَّ إِنَّا نَسْئُلُكُ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلُكُ مِنْهُ عَبُدُكُ وَنَبِينُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُبكَ مِنْ شَرّ مَا سُتَعَاذَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ۔

اردو میں دعا ئیں

یا ارحم الراحمین! اپنے فضل و کرم سے اوراپی رحمت سے ہمارے تمام گن ہوں کومعاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ہماری تمام خطاوں کودرگز رفرما۔ یا اللہ! ہماری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہمارے تمام الے پھیلے، چھوٹے بڑے، خفید علانہ یہ ہرطرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین اور احباب سب کو اپنی مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں جن بے شار انسانوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت ہے ہمیں کھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ! ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما،

#### اَللَّهُمَّ عَامِلْنَا بِمَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَلَا تُعَامِلُنَا بِمَا نَحُنُ اَهُلُهُ

یا اللہ! اپ نفنل و کرم ہے مغفرت کا ملہ عطا قرما۔ یا اللہ! رمضان کے عشر ہ اخیرہ میں جن لوگوں کو آپ جہنم ہے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ! ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور متعلقین اور احباب کو ان میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین! جو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مہینے میں مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین و طافر ما اور ان ہے محروم نہ فرما۔

یا اللہ! اس مبارک مہینے میں جن جن عبادات کی تو نیق عطافر مائی، بہ
سب آپ کا کرم اور انع م ب، یا اللہ! اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ اور جو
کوتا ہیاں ہوگئیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہماری تر اور جو
قبول فرما، حلاوت قرآن کریم کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو ذکر کی تو فیق

ہوئی، اپنی رحمت ہے اس کو تبول فرما۔ یا اللہ! رمضان کی جو باقی ساعات ہیں، ان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی تو نیق عطا فرما، ان ساعات میں تلافی مافات کی تو نیق عطا فرما۔

یا اللہ! اپنے فضل و کرم ہے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیا بی عطا فرہا۔ یا اللہ! جولوگ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، اپنی رحمت ہے ان سب کو پورا فرہا۔ یا اللہ! ہم میں اور ہمارے متعلقین اور احباب میں جو جو بیمار ہیں، ان سب کو اپنی رحمت ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرہا۔ یا اللہ! ان کو تندرتی عطا فرہا۔ یا اللہ! جو تنگ وست ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرہا، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرہا، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی تنگ دئی کو دور فرہا، یا قد اللہ! جو مختاج ہیں ان کی احتیاج کو رفع فرہا۔ یا اللہ! جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ! جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطافرہا۔

يَا الله يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا غَيَاثُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا مُجِيْبَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا مُجِيْبَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا مُجِيْبَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا مُجِيْبَ الْمُضَطَرِيْنَ ورَحُمَانَ الدُّنْيَا و رَحِيْمَهَا، ورُحُمَنَا بِرَحُمَةِ تُغَيِيْنَا بِهَا عَنَ رَحُمَةِ مَنُ الرَّحَمُةِ مَنْ اللَّهُ اللهُ ال

یا ارحم الراحمین! جو جو دعا کمیں اس مبارک مہینے میں مانگنے کی توفیق ہوئی ،اپنی رحمت ہے ان ساری دعاؤں کوقبول فرما۔

(F-4)

اللَّهُمُّ لَا تَحْعَلْنَا بِلُعَائِلْكَ شَقِيًّا، وَكُنُّ لَنَا رَوْفَارُحِيْدَ. يَاخَيْرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاحَيْرَ الْمُعُطِيْنَ البُلْكَ نَشْكُو ضُعُفَ قُوْتِنَا وَقِلَّةَ حِيُلَتِنا - رَبَّ نَقَبُلُ دَعُوتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَأَجِب دَعُوتِنا وَثَبِّتُ خُجَّتَنَا وَسَدِّدُ لِسَانَنَا يَا وَأَجِب دَعُوتِنا وَثَبِّتُ خُجَّتَنَا وَسَدِّدُ لِسَانَنَا يَا ارْحَمَ الوَّا حَمِيْنَ -

یا اللہ! اس رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں جو دعا کمیں کرنے کی ہمیں نوخق ہوئی، یا اللہ! جو حاجتیں ہمیں نوخق ہوئی، یا اللہ! ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ! جو حاجتیں ہمارے دلول میں تھیں اور ہم ان کو آپ سے نہیں ما نگ سکے، ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مہینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو جو دعا کمیں اور بہتر ہوں، یا اللہ! جو دعا کمیں ماسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! اپنی رحمت سے ان کہیں ان رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم نہر ما۔ یا اللہ! کمی رحمت سے محروم نہر ما۔

یا ارحم الراحمین البے فشل ہے اس قرآن کریم کوجن جن لوگوں نے پڑے کر ختم کیا، ان کو دیا و آخرت میں جزاء خیر عطا فرما، ان کو اس قرآن کریم کے انوار ویر کات عطافر مال یا اللہ! سننے والوں کو بھی اس کی برکات ہے بہرہ ور فرما۔

يا الله! حاريه منك من امن وامان تائم فرما، اس كي حفاظت فرماء يا

الله! اس ملک کوشر بعت کا گہوارہ جا۔ یا الله! جمیں اس ملک میں شریعت نافذ کی کرنے کی تو فیق عطا فرما۔ یا الله! جولوگ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی جدو جہد کررہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی کوششوں کو بارآ ور فرما اور ان کی کوششوں میں صدق و اخلاص پیدا فرما، یا الله بان کوسر تیاں معنا فرما۔ اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹیس ڈال رہے ہیں، اپنے فشل وکرم سے ان کو مدایت عطافر ما، یا الله! ان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو دور فرما۔

یا اللہ! عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کسی مشکل کا شکار ہیں، اس مشکل کوآ سان فرما۔ یا اللہ! مجاہدین افغانستان کی مد د فرما! یا اللہ! مجاہدین کشمیر کی مد د فرما! یا اللہ! الجزائر میں جومسلمان ستم رسیدہ ہیں، اپنی رحمت سے ان کی مد د فرما اور ان کی مشکل ایک ورمر بلند فرما۔ یا اللہ! عالم اسلام دشمنوں کے جس نر نے میں ہے، اپنی رحمت سے اس نر نے کوتو ڈ دے۔ یا اللہ! مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرما، عزت وشوکت عطا فرما، اپنے وین کی یا اللہ! مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرما، عزت وشوکت عطا فرما، اپنے وین کی طرف لوٹے کی تو فیق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر دے، دلول میں دین کی عظمت اور محبت بیدا فرما اور دین پر چلنے کی تو فیق عظا فرما۔

یا اللہ! سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، دل بھی اور دماغ بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، دل بھی اور دماغ بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اعمال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمارے دلوں، ہمارے دماغوں اور ہمارے اعمال کو دین کے زُخ پر ڈال وے یا اللہ! پی رحمت ہے اسلام کوسر بلند فرما، مسلمانوں کوسر بلند فرما۔ یا اللہ! آم حاضرین کی حاجق کو یورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو یورا فرما۔ یا اللہ! جن

جن لوگوں نے ہم سے دیا کے لئے کہا ہے، ان سب کی ولی مرادوں کو پورا فرما۔

یا اللہ! اپنی رحمت ہے اس وارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کو وین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! سیال کے اساتذہ ،طلباء اور ملاز مین کوصد تی واخلاص عطا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کو وین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں ہے آ ب کے دین کے خاوم وین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں ہے آ ب کے دین کے خاوم اور اللہ والے پیدا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے تمام منصوبوں کو عافیت اور مہولت کے ساتھ پروہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ! اس کی مشکلات کو آسمان فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفرووس میں متقامات عالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے وین و قرت میں بہترین بیاللہ! اس وارالعلوم کے ماتھ میں بہترین کی اللہ! اس وارالعلوم کے ماتھ کو ما۔

اَللَّهُمَّ انَّا سَنْلَكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَعَلَكَ مِنْهُ عَبُدُ كَ وَسَلَّكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُ لِلْكَ مِنْ شَرِّ مَااللَّتَعَاذَ كَ مِنْهُ عَبُدُكُ وَسَبُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. رَتَنَا تَعَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُن عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُن عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الرَّحيُمُ - وَصَلَّى اللَّه تَعَالَى على خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَاصَحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ - آمِيُنَ -بِرَحُمَةٍ لِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ •••

## اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(1)

عنوان

| اله عقل کا دائره کار               |
|------------------------------------|
| الم الم الرجب                      |
| سار نیک کام ش دیرند شیخ            |
| ٣ ـ "سفارش" شريعت كي نظر هي        |
| ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتاہے؟   |
| ۲۔ آزادی نسوال کافریب              |
| ے۔ وین کی حقیقت                    |
| ۸۔ بدعت ایک علین گناہ              |
| جلدووم (۲)                         |
| ۹۔ میا کی کے حقوق                  |
| ا۔ شوہر کے حقوق                    |
| اا ِ قربانی ' فج ' عشر وَ ذی الحجہ |
|                                    |

| ۱۲- سر ت الني عَيْكَ اور جاري زندگي                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارسرت الني علي كم جلے اور جلوس                                                                                                                                                          |
| ۱۸۹ غریبول کی تحقیر نه سیجنے                                                                                                                                                            |
| ۱۵ النس کی مشکش                                                                                                                                                                         |
| ۱۷ علیده کی شرورت                                                                                                                                                                       |
| جلدسوم (۳)                                                                                                                                                                              |
| ۷ اراسلام اور جدید اقتصادی مسائل                                                                                                                                                        |
| ۱۸ ـ دولت قرآن کی قدروعظمت                                                                                                                                                              |
| 19_ دل کی بیماریال 'اور طبیب روْحانی کی ضرورت                                                                                                                                           |
| ٢٠ د نيا الله الكاد الله الله الكاد الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۲۱ کیامال و دولت کا نام ونیا ہے؟                                                                                                                                                        |
| ۲۲_ جھوٹ اور اسکی مر وجہ صور تیں ۲۲                                                                                                                                                     |
| ٣٣ وعد يخلافي بيا                                                                                                                                                                       |
| ٢٢_امانت مِن خيات                                                                                                                                                                       |
| ٢٥ معاشر ي كي اصلاح كي بو؟                                                                                                                                                              |
| ۲۶ مردول کی اطاعت اور ادب کے تقاضے ۲۶                                                                                                                                                   |
| ۲۲۵ تبارت دين بھي 'ونيا بھي                                                                                                                                                             |
| ۲۸ خطبه نکاح کی ایمیت                                                                                                                                                                   |
| جلدچارم (۴)                                                                                                                                                                             |
| ۲۹_اولاد کی اصلاح وتربیت                                                                                                                                                                |
| • ۳- والدمين کي څدمت                                                                                                                                                                    |

| اي عظيم ممتاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسمارفيبت     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ے آواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2_9_17        |
| مع الله كاطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۳ تعلق       |
| لى حفاظت كيني المستحد | ٣٣_زبان       |
| تابداهیم اور تقمیر بیت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۵ حضر .      |
| ل قدر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٦ _ وقت      |
| اورانانی حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 ۳_املام     |
| رأت کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۸رشپ،        |
| جلد پنجم (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ع"ر نعت اور بلد ي كاذر بعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٩ ١٤ ١٤ والر |
| ا ایک ملک بیماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| باشر في هيئيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسم_خواب کم   |
| علاج چتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٢_ مستى كا   |
| باکی ها ظت شیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣١٧_ آنگھول   |
| ے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۳ کمائے      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣٠ يخ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۱/۱ و گوت    |
| ے شرعی اصول ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳ ـ لياس.    |
| جلدششم (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| المناهول كاترياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸ ۲۰ ترب      |
| الق الكانم عرادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ף אן_נענניק   |

| Ho                                      | ۵۰ ـ ملاوث اور ناپ تول میں کی                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IME                                     | ٥١ _ كِمَا كَيْ مَا أَيْ مَنْ جِادَ                            |
| 11r                                     | ۵۲ ماری عیادت کے آداب                                          |
|                                         | ۵۳ ملام کے آداب                                                |
| 149                                     | ۵۲ معافی کرتے کے آداب                                          |
|                                         | ۵۵ پيوزرين لميحين                                              |
| rai                                     | ۵۲ امت مسلم کمال کمڑی ہے؟                                      |
|                                         | جلد بفتم ( )                                                   |
|                                         |                                                                |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۷۵_گنامول کی لذت ایک د حو که                                   |
| -                                       | المعالي الركزي المسالية                                        |
|                                         | ۵۹ مینامگارے نفرت سے کیجے                                      |
| Ar                                      | 1۰_و جي مدارس وين کي حفاظت کے قلع                              |
|                                         | ۲۱ يماري اور پريثاني ايك نعت                                   |
| 144                                     | ۲۲ ـ حلال روز گارنه چموژین                                     |
| 16.0                                    | ۲۳_ سودی نظام کی خرامیاں اور اس کے متبادل                      |
| 141                                     | ١٢ ـ سنت كانداق ندازا كي                                       |
| 191,                                    | ۲۵۔نقد مرپر راضی رہنا چائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                         | ۲۲۔ فتنہ کے دور کی نشانیاں                                     |
| r44                                     | ۲۷۔ مرتے پہلے موت کی تیار کی سیجتے                             |
| rar                                     | ۸ ۲ م غیر ضرور ی سوالات ے پر بیز کریں                          |
| r.a                                     | ۲۹_معاملات جدیداور علماء کی ذمه داری                           |

# جاره المارم) جلد بهشتم (۸)

| 12   | ۵۷_ تبلیغ ودعوت کے اصول                            |
|------|----------------------------------------------------|
| ۵۷   | المدراحت كن طرح حاصل بو؟                           |
|      | ۲۷ ـ دومر ول کوتکلیف مت دیج                        |
|      | ٣ ٧ - گنا ہو ل كاعلاج خوف فدا                      |
|      | ۳ کے رشتہ وار دل کے ساتھ اچھاسلوک سیجتے            |
|      | ۵۷_مسلمان مسلمان ، كما في كما كي                   |
|      | ٢٧ ـ خلق خدات مجت سيجيح                            |
|      | ے کے علماء کی تو بین سے چیل                        |
| 102  | ۵۸_غصه کو قاد میں کیجئے                            |
| r40  | 24_مومن ايك آئينې                                  |
| 7"(1 | ٨٠ دوسلسله "كتاب الله رجال الله                    |
|      | طار کنم (p)                                        |
| ۲۵   | <b>جلد تنم (9)</b><br>۱۸۔ ایمان کامل کی چارعلامتین |
| 19   | ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائضِ                           |
| ۳.   | ٨٣- اپنے معاملات صاف رکھیں                         |
| 91   | ٨٨-١١ملام كاصطلب كيا؟                              |
| 10   | ۸۵_آ پ زگوة کس طرح ادا کریں؟                       |
| ۵۵   | ٨٦ - كياآ ب كوخيالات بريثان كرتي بين؟              |
| 44   | ۸۷_ گناهول کے نقصانات                              |
| -0   | ۸۸_مشکرات کور دکو_ ورنه!!                          |
| 779  | ۸۹۔ بنت کے مناظر                                   |

| raa  | ٩٠_قُرِآ څرت                       |
|------|------------------------------------|
| 129  | الله و دومرول كوخوش سيجيخ          |
| PA 9 | ٩٣ - مزاج وغداق کی رعایت کریں      |
| P-A  | ۹۴_مر_ والول كي برائي مت كريس      |
| 1 3  | جلدوتهم (۱۰)                       |
| 12   | ٩٥ - پریشانیول کاعلاج              |
| 09   | ۹۲ ـ دمضان کی طرح گزارین؟          |
| ٨٣   | ۵۷_دوی اور دشمنی میں اعتدال        |
| 94   | ٩٨_ تعلقات كونبها كين              |
| 1+9  | 99۔ مرتے والوں کی برائی نہ کریں    |
| 119  | ••ا ـ بحث ومباحثه اور جموث ترک شیخ |
| 112  | ۱۰۱ وین سکینے سکھانے کا طریقہ      |
| 100  | ۱۰۲_استفاره کامسنون طریقه          |
| 141  | ۳۰۱-احمان کا بدله احمان            |
| IAI  | ۱۰۰ ایقمیرمنجد کی اہمیت            |
| 191  | ۱۰۵_رزق حلال طلب كرين              |
| ria  | ۱۰۲ گناه کی تبہت ہے بچئے           |
| 774  | ٤٠٠ ـ بزے كا اكرام يجيخ            |
| tro  | ۱۰۸ تعلیم قر آن کریم کی اہمیت      |
| 109  | ٩٠١ عُلُطْنَيت مع مِحِيِّ ١٠٩      |
| 125  | اا يُرِي حكومت كي نشانيان          |
| 7/19 | اال_ایثاروقربانی کی نضیلت          |

## سلاگیار ہوں (۱۱)

| 14  | المشوره کرنے کی اہمیت                          |
|-----|------------------------------------------------|
| ۱۵  | ۱۱۳_شادی کرو، نیکن اللہ ہے ڈرو                 |
| ٨٣  | ١١١٠ طنز اور طعنے کئے                          |
| 119 | ۱۱۵ عمل کے بعد مدد آیے گ                       |
| 114 | ۱۱۲_ دومرول کی چیزول کا استعال                 |
| 149 | ١١٥ خانداني اختلافات كاسباب اورأن كاحل         |
| 141 | ١١٨ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب      |
| 1.0 | ١١٩_غانداني اختلافات كاسباب كادوسراسب          |
| 179 | ١٢٠ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تيسرا سبب   |
| PYD | الاا۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھاسب     |
| 129 | ١٢٢ - خائدانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب |
| 1-1 | ١٢٣ فانداني اختلافات كاسباب كالمجمناسب         |
|     | جلد بار ہویں (۱۲)                              |
| 10  | ۱۲۴ نیک بختی کی تین علامتیں                    |
| 41  | ۱۲۵_جمعة الوداع كي شرعي حيثيت                  |
| 4   | ١٢٢ عيدالفطر ايك اسلامي تنهوار                 |
| 1+1 | ١٢٧ جنازے كے آ داب اور چينكنے كے آ داب         |
| 119 | ١٢٨ خنده پيثاني سے مانا سنت ې                  |
| 104 | ١٢٩_ حضور ﷺ کي آخري رئيتين                     |
| 195 | ١٣٠ يد نيا كھيل تماشہ ب                        |

| 112 | ا۱۳۱_ونیا کی حقیقت              |
|-----|---------------------------------|
| 104 | ۱۳۲ یچی طلب پیدا کریں           |
| MA  | ۱۳۳_بیان برختم قر آن کریم و دعا |